



Ph: 92-42-7230549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com



## بمداة ق أن المحفوظ بين

## نام کِتَاب روَی میر پر حضور می کی تالیف مین زو

| ضياءالرحمٰن | سرورق |
|-------------|-------|
| مشفق        | . /   |
| دارالا ندلس | _     |
|             |       |



#### <u>پېلشرزايند ډستري بيوترز</u>



# رویے میرے حضور مالٹی کے



ایک ایسی کتاب جس میں درج محمد ایسی کتاب جس میں درج

- چ ہر صدیث صحیح اور حسن ۔
- السناخانه خاكون كاملل جواب
- حقوق انسانی پرشتمل سیرت کا انو کھا شاہکار۔
- گ غیرمسلموں اور ذمیوں کے ساتھ ہمدر دی لا جواب۔
  - 🤏 عورتوں اور بچوں کے حقوق کا خوب خیال۔
    - الله جانوروں کے حقوق کا تحفظ بے مثال۔
    - الله المحريلواورخانداني زندگي بھول گلاب۔

## رویے میرے حضور تاثیا کے

| عرص ناتئر                                          | 88         |
|----------------------------------------------------|------------|
| تا ثرات                                            | <b>%</b>   |
| سب جیل سے                                          | <b>₩</b>   |
| ﴿ مَدِينَ مِدِينَةَ تَكَ اكَ طَا رُانِهِ نَكَاهِ ﴾ |            |
| اك خوبصورت بچ كي آمد آمد                           | %          |
| خوبصورت بچ کا خاندان                               | *          |
| نفے محمد تالیم کی تشریف آوری                       | - <b>%</b> |
| ايثار اورخدمت خلق                                  |            |
| ﴿ تو حيد كي دعوت ﴾                                 |            |
| ہم مور تیوں کی عبادت نہیں کرتے                     | *          |
| اے ہند و حکمر انو!                                 | %          |
| يردليي باوشاه بن گئے؟                              | <b>⊛</b>   |
| ﴿ شاهِ مدينة طَالِينًا منه با دشاه نه شهنشاه ﴾     |            |
| تاج وتخت کے بغیر                                   | ⊛          |
| سجده بھی نہیں                                      | %€         |
| مين بادشاهبين                                      | œ€o        |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <ul><li>€ درندگی کی علامتوں کا خاتمہ</li><li>51</li></ul> |              |
| <b>9</b> بوريانشين حكمران                                 |              |
| 🕏 مسلح کی خاطراپنانام ہٹانے والا                          |              |
| № ایخ خلاف احتجاج کاحق دینے والا                          | •            |
| 80 کون کی دشگیری کرنے والا                                | 1            |
| ⊛ سب کے درد کی دوا &                                      | ?            |
| € شکم اطهر کے بوتے                                        | >            |
| ﴿ يهود كے ساتھ حسن اخلاق ﴾                                |              |
| 8 جب مهمان بدتميز بن گئے                                  | ?            |
| 🥞 زهرآ لود گوشت کھا کر بھی معافی ؟                        | 5            |
| 🖇 يېودن بد كاره جنت ميں 💮 💮                               | 3            |
| 🛭 موی ماینها کی شان 💮                                     |              |
| 🕏 يېودې کا جنازه اور عيادت                                | 3            |
| 🕏 يېودى كاروبياور صحاني دلانفو كاروبي                     | િ            |
| 🕏 عقیدے کی آزادی کاحق8                                    | ß            |
| ا يېودى بېول بلز كول اورغورتول كاتحفظ                     | 8            |
| في يېود يو، ذراغور کرو                                    |              |
| فی اے یہودی خواتین اور علماء                              | <b>€</b>     |
| ﴿ عيسائيوں كے ساتھ حسن سلوك ﴾                             |              |
| ۶ نیک خواهشات                                             | <u>&amp;</u> |
| دسترخوان ۲۰۰                                              | æ            |

| لابے میرے صنور تلقائے کے انگری کا انگری | 3        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ايك ادرستر ً                                                                                                    | <b>%</b> |
| صرف مريم عليظاءًا                                                                                               |          |
| عيسلي عليلة كي عظمت                                                                                             | <b>%</b> |
| ﴿ مُشرکوں کے ساتھ بہتر برتاؤ ﴾                                                                                  |          |
| بت پرستول کے لیے تخفہ                                                                                           |          |
| بیٹی پرظلم کے باوجود                                                                                            | <b>%</b> |
| قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک                                                                                         | <b>%</b> |
| اقليت نېيىن ذى                                                                                                  | *        |
| ﴿ جانوروں کے حقوق کا تحفظ ﴾                                                                                     |          |
| اونك روريا                                                                                                      | *        |
| جانوروں کے چبرے کا تحفظ                                                                                         | *        |
| جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ                                                                                     | %        |
| جانوركوبانده كرمارنا                                                                                            | %}       |
| زنده جانور کا حصه کا ثنا                                                                                        | <b>₩</b> |
| یلی برظلم جہنم میں لے گیا                                                                                       |          |
| چٹیااور چیونی کے ساتھ ہمدردی                                                                                    |          |
| ﴿ خوا تین کے حقوق کا تحفظ ﴾                                                                                     |          |
| گھر میں بیو یول کی خدمت                                                                                         | *        |
| عائشه ڈاٹھُناکے بغیر دعوت قبول نہیں                                                                             |          |
| عورت كوليندكاحق                                                                                                 |          |
| حکمن شوره                                                                                                       |          |

الله كوئي ايني ذات كاما لكنبيس ......

| 177                  | الله كي خاطر جسم كومشقت مين ڈالنا        | <b>€</b> |
|----------------------|------------------------------------------|----------|
| 179                  | سو جا تخفي گرم ہوا بھی نہ لگے            | ⊛        |
| 180                  |                                          |          |
| 182                  | حھِت پرسونے میں احتیاط                   | ⊛        |
| 182                  | بستر جھاڑگیں                             | %€       |
| 183                  | ایک نہیں دونوں جوتے پہنئے                | \$€      |
| 184                  | بالول کوسنوار کے                         | %€       |
| 184                  | ٹوٹے برتن کومندندلگانا                   | %€       |
| 185                  | چوٹ نہلگ جائے                            | *        |
| 186                  | مصيبت پرنۋاب                             | <b>₩</b> |
| به کی حفاظت وا مان ﴾ | ﴿ رَفَا وِ عَامَ                         |          |
| 188                  | سر ک اوراس کے حقوق                       | <b>₩</b> |
| 190                  | پلک مقامات رکعنتی لوگ                    | *        |
| 190                  | راہ سے کانٹے اٹھانے والا                 | <b>₩</b> |
| 191                  | عبادت مگر بندول كوتكليف نه هو            | *        |
| 196                  | عزت اور حق كاتحفظ                        | <b>₩</b> |
| ادوره لي گئے         | جب مقداد والثناء حضور مَالِيَّا اَكَ حصر | *        |
| 202                  | مظلوم کی بددعا                           | <b>€</b> |
| کے ساتھ حسن اخلاق ﴾  | ﴿ برایک _                                |          |
| 204                  | روزانهستر بإر                            | <b>%</b> |
| 206                  | صدقه دی ہوئی شے کی خریداری               |          |

| 12  | لاسيام معنور الله كالمستحدث                |          |
|-----|--------------------------------------------|----------|
| 207 | ۶ خزانچی کااخلاقی معیار                    | €        |
| 208 | ۶ شکرگز ارادرنمک حرام                      | €        |
|     | ۶ احچهااخلاق اور جنت                       |          |
| 213 | ؟ حضور مَالِيْرَةِ اورحفرت عا كَثه جِلْهُا | <b>*</b> |
| 214 | ۶ اپنے رب کی جانب                          | <b>*</b> |
| 216 | و سی مشکر اور دیرا                         | <b>*</b> |



•

## عرض ناشر

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشُرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، أَمَّا بَعُدُ !

ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٧]

''ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجاہے۔''

اورفر مایا:

﴿ إِنَّا آرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّرًا وَنَزِيْرًا ۗ وَ دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

المُّنِيُرًّا ﴾ [الأحزاب: ٤٦،٤٥]

" بے شک ہم نے تخفی گواہی دینے والا اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجاہے اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے اور روشنی کرنے والا چراغ۔"

سیدناعبدالله بنعمروبن عاص دانین بیان کرتے ہیں کہ یہ جواللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے

''اے نبی! بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔' تو رسول
الله سَلَّاتُیْم کِمتعلق الله تعالیٰ نے یہی تو رات میں بھی فرمایا تھا:''اے نبی! بے شک ہم نے آپ
کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں (عربوں) کی حفاظت کرنے والا بنا کر

بھیجا ہے۔آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ
نہ بدخو ہیں اور نہ تخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔' (نیز آپ کی مزید صفات بیان
نہ بدخو ہیں اور نہ تخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔' (نیز آپ کی مزید صفات بیان
کرتے ہوئے فرمایا کہ )وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی اور درگز رسے کام لیں

گاوراللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گاجب تک کہ وہ کچ قوم (عرب) کوسیدھانہ کرلیں، یعنی جب تک وہ ان سے "لا إلله إلا الله" کا اقرار نہ کرالیں، چنانچہاس کلمہ تو حید کے ذریعہ وہ اندھی آئھوں کو بینا، بہرے کانوں کو سننے والا اور پر دہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔" [ بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شَاهِدًا وَ مَبْشَرًا وَ نَذِيرًا ﴾ : ٤٨٣٨ ]

سیایک طے شدہ امر ہے کہ سیرتِ نبوی اور اُسوہُ محمدی ہی وہ واحد نبیج فیض ہے، جس سے معاشرے کی سعاوت کے چشتے پھوٹے ہیں اور زندگی سنورتی ہے۔ سیرتِ طیبہ کے مطالعہ سے ایک امتی کے سامنے نبی سَالِیْنِیْم کی مکمل شخصیت ابھر کرسامنے آجاتی ہے، سیرت کا قاری و یکھتا ہے کہ نبی سَالِیْنِیْم کا اخلاق، رہن میں، عادات واطوار، اندازِ تربیت اور دعوت کا طریقہ کارکیسا تھا؟ ان کی عائلی ومعاشرتی اور سیاسی زندگی کے کیارنگ ڈھنگ تھے۔

''رویے میرے حضور مُنَّالِیُّنِ کے''نامور مصنف مولانا امیر تمزہ وظیّہ کی تصنیف ہے، جو انھوں نے ان ایام میں مرتب کی جب دعوت و جہاد کے جرم کی وجہ سے ان کے گھر کوسب جیل قرار دے کر اضیں اسیری اور نظر بندی کی زندگی گزار نے پر مجبور کردیا گیا ہے۔ چنا نچے انھوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قلم تھا ما اور نبی اکرم مُنَّافِیْم کی حیاتِ مبارکہ کے شگفتہ اور ایمان افروز رویوں کوا حادیث صححہ کی روین میں قلم بند کردیا ہے اور رسولی رحمت کے خاکوں کی شرائگیز جسارت کرنے والوں کو جواب دینے کی سعی کی ہے۔ اس لحاظ سے سے کتاب دنیا جر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ امریکہ ویورپ کے اہل کتاب کے لیے بھی ایک بہترین تخدہ۔

اللّٰد تعالیٰ اسے مصنف ِمحترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اہل اسلام کواس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین!

سَیف لڈجنس آلد مدیر دارالا ندلس ۱۹ربیع الشانبی ۱۹۳۰ھ

#### تاثرات

### پروفیسر **حافظ محرسعید** صاحب طِظْتُهُ

محترم بھائی امیر حمزہ بیٹی کی کتاب ''رویے میرے حضور ناٹیٹی کے '' دیکھی۔ کتاب میں روانی اور الفاظ کی جولانی تو وہی ہے جو حمزہ صاحب کی تحریر و تقریر کا خاصہ ہے لیکن اس کتاب کے حوالے سے جو بات زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئی ہے وہ حمزہ صاحب کا رسول اللہ ناٹیٹی کی محبت میں پر جوش ہونا ہے۔ اور ہر واقعہ سے استدلال کر کے نبی ناٹیٹی کی شخصیت کے دفاع میں گتاخانِ رسول ناٹیٹی کو لا جواب کرنا ہے۔ جو بھی کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ خوش اور مطمئن ہوگا کہ ہمارے بھائی اور امت کے خیر خواہ امیر حمزہ صاحب نے دشمنانِ اسلام کو گتا خیوں کا جواب دے کر ہر محب رسول نگائیٹی کی ترجمانی کی ہے اور صحابی رسول نگائیٹی میں توال کردار اوا کیا ہے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے اور عام صحابی رسول نگائیٹی میں اللہ کا در لید بنائے۔

'سرت کے سچموتی''نام سے سرت کی کتاب امیر حمزہ صاحب پہلے بھی لکھ چکے ہیں جے جمد اللہ خوب پنہلے بھی لکھ چکے ہیں جے جمد اللہ خوب پذیرائی ملی لیکن اس کتاب میں انداز نرالا ہے۔ تحریر میں ایک درد ہے جو دلوں میں گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ غالبًا اس کی وجہ لکھتے وقت حمزہ صاحب کا اسیر ہونا ہے۔ اسیری بھی سنت انبیاء ہے۔

دین کے داعی حضرات کو اسیری کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے پھر وہ دعوت جس میں جہاد نی سبیل اُللہ کی ترغیب بھی شامل ہو کئی صورت بھی دشمنانِ دین کو برداشت نہیں۔

چنانچہ جب جمبئی حملے ہوئے تو یو، این ، اوکی طرف سے ایکشن ہوا اور انڈیا کی غلط اطلاعات پر جماعت کو بین کیا گیا۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جماعۃ الدعوۃ کے خلاف پابندیوں والی قرار دادمنظوری کے بعد حکومت پاکستان نے جن لوگوں کونظر بند کیا ان میں محترم امیر حمزہ صاحب شامل ہیں۔
ان کا جرم ہیہ ہے کہ وہ اسلام اور حرمت ورسول منگیٹا کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔
نظر بندی میں کبھی ہوئی کتاب میں حالات کا رتگ بڑا گہرا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ نظر بندی میں کبھی ہوئی کتاب بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر ہے۔ حمزہ صاحب اور ان کی کتاب بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ اپنے دین کے دفاع کا کام لیتا ہے۔ اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ خود بھی محبت کرنے کا حکم محبت کرنے کا حکم محبت کرنے کا حکم

الله قبول فرمائے اور مزید تو نیل سے نوازے۔ آمین!

دیتا ہے۔

محمر سعيد E116 جو هر ٹاؤن سب جيل لا ہور

### سب جیل سے

امریکی فوجی افسر نے گوانتاناموبے جیل میں قرآن مجید کو تھڈے مارے۔ اوراق کو گٹر میں بہایا۔ تحریک انساف کے سربراہ جناب عمران خان نے نیوز ویک کے حوالے سے اس خبر کو عام کیا۔ پاکستان میں پروفیسر حافظ محد سعید بھٹ نے اس خبر کو سنا تو قرآن کا حافظ تڑپ اٹھا۔ اس نے دینی اور سیاسی قائدین کو مرکز القادسیہ میں وعوت دی۔ تحریک حرمت قرآن کی بنیاو رکھی۔ سیکرٹری جزل کے لیے میرا نام لیا۔ سب نے اتفاق کیا پھر یہ تحریک عالم اسلام کے شانہ بٹانہ ملک بھر میں خوب چلی۔

مغرب نے اللہ کے رسول سکائی کے خاکے بنا ڈالے۔ پیارے رسول سکائی کا محب پروفیسر حافظ محد سعید پھر تڑپ اٹھا۔ سب کو بلا کرتح یک حرمت رسول سکائی بنا دی۔ راقم کنوینٹر بن گیا۔ حافظ صاحب کا یہ جملہ قریہ قریہ بستی بستی، گرنگر عام ہوا:

#### '' حرمت رسول مُناتَّيْمُ پر جان بھی قربان ہے۔''

قرآن کی حرمت اور صاحب قرآن جناب محد کریم مظیلی کی حرمتوں کے پاسبان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد قرار دے دیا جرم یہ بتلایا گیا کہ جمبئی میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار حافظ صاحب ہیں۔ انڈیا کے داویلے کو ثبوت مان کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد قرار دینے کا مظاہرہ اتنی جلد بازی میں کیا کہ اس پہساری دنیا جران رہ گئی کیونکہ کشمیر پر رائے شاری کی قرار دادیں سلامتی کونسل کو بھی یادنہیں آئیں

جنس انڈیا نے مستر دکر رکھا ہے جب کہ حافظ صاحب محترم کوفوراً دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔
حقیقت میں حافظ صاحب کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے
حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں پر ہندونظیموں کے مسلم
کش فسادات کی بات کرتے ہیں۔

قارئین کرام! مجھ جیسے مسکین کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ حافظ صاحب محترم سے
انڈیا خوف کھائے چلو میہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر مجھ جیسے کمزورآ دمی سے نہ جانے انڈیا کو
کیا خوف لاحق ہے۔۔۔۔۔خوف میں مبتلا کرنے کا میرا ایک جرم میر بھی ہے کہ میں نے چند
سال قبل ہندو نمہ ہب اور کلچر کا تفصیل سے مطالعہ کر کے ایک کتاب کھی جس کا نام'' ہندو کا
ہدرد'' ہے۔ میہ کتاب پڑھ کر بہت سارے ہندوؤں نے اسلام قبول کرلیا۔

اس خالص دعوتی اور علمی کتاب پر بھی انڈیا کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ انڈیا نے فوراً امریکہ کے دربار وائٹ ہاؤس میں شکایت درج کر ادی چنانچہ امریکی وزارتِ خارجہ نے ۲۰۰۲ء اور ۲۰۰۷ میں جو عالمی رپورٹ شائع کی اس میں سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس نے میرا نام بھی درج کر دیا اور وزارت خارجہ نے لکھا کہ مسٹر امیر حمزہ نے انڈیا کے خلاف پراپیگنڈہ شروع کر رکھا ہے گر اس کے خلاف حکومت پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا ۔۔۔۔۔ براپیگنڈہ شروع کر رکھا ہے گر اس کے خلاف حکومت پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا ۔۔۔۔۔ جماعت اسلامی کے امور خارجہ کے گران جناب عبد الغفار عزیز نے بیر پورٹ مجھے دکھلائی تو میں جران رہ گیا کہ امریکہ اس قدرانڈیا کی ناز برداری کرتا ہے کہ ہمارے قلم کی ہمدردانہ تحریر اور نبان سے نکلی ہوئی تقریر بھی برداشت نہیں کرتا ۔۔۔۔ یوں اپنے امیر محتر م حضرت حافظ صاحب نبان ہے ہمراہ مجھے جیے فقیر کو بھی پس دیوار زنداں کر دیا گیا۔

پہلے ایک مہینہ نظر بندی کے احکام جاری ہوئے۔ ایک مہینہ ختم ہوا تو دو مہینے کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ محترم حافظ عبد الرحمٰن کی کی کوششوں سے ۹ مارچ ۲۰۰۹ء کوہمیں لا ہور ہائی کورٹ کے ربویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بورڈ تین جوں مسٹرجسٹس میاں مجم الزمان، مسٹر جسٹس نصل چوہان اور مسٹر جسٹس شبر رضا رضوی پر مشتمل تھا۔ بورڈ نے قاضی کاشف نیاز اور پاسین بلوچ کو رہا کر دیا۔ جبکہ امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید اور مجھ سمیت مفتی عبد الرحمان الرحمانی اور کرنل (ر) نذیر احمد کی نظر بندی میں دو ماہ کا مزید اضافہ کر دیا۔

قار مین کرام! میں تقریر سے تو محروم ہو ہی گیا تھا۔ میں نے ہاتھ میں قلم تھامنے کا فیصلہ

قارئین کرام! میں زیرنظر کتاب کے بارے میں کچھنہیں تکھوں گا کیونکہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں جے ہیں کی کھوں گا کیونکہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ جو بھی غیر مسلم اسے پڑھے گا۔ میرے حضور تالی کا کے خاکے بنا کر گتا فی کرنے والے پر پھٹکا رضرور ڈالے گا۔ باقی میری خواہش اور کوشش تو یہی رہی کہ جو اس کتاب کو پڑھے وہ توحید و

دوں گا۔عقلی منطقی اور فطری دلائل سے دول گا۔نظر بند ہوا تو موقع مل گیا۔ بول میرے

مہر بان مولا کریم نے اسیری کے دنوں میں مجھ سے پیکا مکمل کروا دیا۔

رسالت کی گواہی دے کرمیر ہےحضور مُثَاثِیْمُ کا پیروکار بن جائے .....اور جومسلمان پڑھے وہ عورت ہو یا مرد، بحد ہو یا بوڑھا، باپ ہو یا بیٹا، مال ہو یا بیٹی، خاوند ہو یا بیوی ..... وہ نہ صرف بیکدایے مقام کو پہچان کرمثالی بن جائے بلکہ وہ دوسروں کومثالی انسان بنانے کے لیے بیر کتاب بانٹتا پھرے۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔حقوق انسانی، خدمت خلق، تکریم انسانیت اورحس اخلاق کے جواہر یاروں کو کس حد تک خوبصورتی سے سجانے میں کامران ہوا ہوں ..... اپنے حضور سُلِیْنِم کی محبت کو دلوں کا نور اور آ تکھوں کا سرور بنانے میں قلم کو کتنے حسین انداز سے چلا سکا ہوں بیآ پ بتلا کیں گے۔ آپ فیصلہ کریں گے۔ مغرب کے گتاخ خاکوں کا جواب دیتے ہوئے مجھے آج بے صد خوشی ہو رہی ہے۔ اینے پیارے حضور ناٹیلی کے دفاع میں'' رویے میرے حضور ناٹیلی کے'' کی پھیل پر انتہائی در ہے مسرت ہو رہی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں یا کشان کے ان زعماء اور لیڈرول کا بهي شكريها داكرول كاكه "تحريك حرمت قرآن" اور "تحريك حرمت رسول مَالْفِيْلُ " ميس جنهول نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ لا ہور میں پروگرام ہوئے۔ پروفیسر حافظ محمر سعيد ، محترم قاضي حسين احمر ، راجه ظفر الحق ، رفيق تارز ، مولا ناسميع الحق ، چوبدري شجاعت حسين اورمشابدحسين سيد، ڈاکٹر اسراراحمد، پروفيسر ساجد مير ،مولا نافضل الرحمان ،مولا نا ساجد نقوى،مولا نافضل الرحيم،مولا نا عبد الجليل نقوى، ابتسام اللي ظهير، غلام محمصفى، صاحبزاده ابو الخير زبير، قاري زوار بهادر، ڈاکٹر سرفرازنعيمي، مولانا عبد الرحن اشرفي اور ديگر قد آ در سياسي شخصیات شریک ہوئیں۔

میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا شکریہ کہ انھوں نے جدہ میں جلا و لئی کے دن گزارتے ہوئے اپنی جماعت کوتح یک حرمت قرآن اور حرمت رسول ٹاٹیا ہیں بھر پور حصہ لینے کی ہدایت کی چنانچہ خواجہ سعد رفیق اور زعیم قادری نے اس جدو جہد میں قید و بند کی

صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

پاک فوج کی نامی گرامی شخصیات، جزل (ر) اسلم بیگ، جزل (ر) حمیدگل، جزل (ر) فیض علی چثتی، یاک بحریه کے الڈ مرل (ر) اے کے سروہی شریک ہوئے۔

لاہوراوراسلام آباد کے پروگراموں میں میڈیا کی نامی گرامی شخصیات محترم مجیب الرحمٰن شامی، پروفیسر مغیث الدین شخ، الطاف حسن قریش، خوشنودعلی خان، عرفان صدیقی، جمیل اطهر، مہتاب عباسی، عبد الودود قریش، عطاء الرحمٰن، عطاء الحق قاسی، حامد میر اور دیگر صحافی زعماء شریک ہوئے۔

وه شخصیات جو مندرجه بالا دونول تحریکول کامستقل حصه بن کر آج تک جدو جهد میں مصروف بین میں ان سب کاشکریہ ادا کرتا ہوں ..... حرمت قرآن اور حرمت رسول مُنْاتِیْنَا کی مبارک جدو جہد کا بدلہ ان سب احباب گرامی کو اللہ ہی عنایت فرمائے گا۔

#### اسائے گرامی سے ہیں:

انجینئر سلیم اللہ خان، مولانا عبد المالک، سینیر سید سجاد بخاری، پروفیسر عبد الرحمٰن لدهیانوی، حافظ عاکف سعید، سید ضیاء الله شاہ بخاری، نصیر احمد بھٹے، مولانا امجد خان، امیر العظیم، حافظ عبد الغفار روپڑی، حافظ محمد ادرلیس، اعجاز احمد چوہری، مولانا مخدوم منظور احمد، مولانا عبد الخبیر آزاد، لطیف خان سراء، حمید الدین المشرقی، مولانا خورشید احمد گنگوبی، سید نو بہارشاہ، علامہ علی غضنظ کراروی، سید راحیل شاہ، قاری محمد یوسف احرار، سید ضیاء الحن شاہ۔ تحریک حرمت قرآن اور تحریک حرمت رسول مُلایل کی طرف سے میں ان ملکول کو بھی تحریک حرمت کی خواج کے حرمت مول علی خصول نے حضور نبی کریم حضرت محمد مُلایلُول کو بھی ناموس وحرمت کی حفاظت کے لیے دینی غیرت وحمیت کاعملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب ناموس وحرمت کی حفاظت کے لیے دینی غیرت وحمیت کاعملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب عبد الور خاص طور پر سعودی عرب کوخراج شخصین کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ عبد اللہ بن عبد العزیز وظیلہ کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع عبد العزیز وظیلہ کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع عبد العزیز وظیلہ کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع

کرنے کی دھمکی دی۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود براللہ بھی اللہ کے رسول مُلْقِیْم سے بے بناہ محبت کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کے بیٹے شاہ عبد اللہ طاق نے بھی باپ کی طرح حب رسول مُلَّقِیْم کاعملی ثبوت دیا۔

سوڑان اور اس کے غیرت مند صدر عمر البشیر کوخراج تحسین کہ انھوں نے خرطوم میں سفیروں کو بلا کر مغرب کی گستاخیوں پہ احتجاج کیا ..... ایران، مھر، فلسطین، الجزائر، ترکی، مراکش، گلف کی عرب ریاستیں، لبنان، اردن شام میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ انڈونیشیا، ملا پیشیا اور دیگر ان تمام مسلمان ملکوں کوخراج تحسین جہاں کے حکمرانوں اور عوام نے بھر پورکردار ادا کیا۔ اور گستان نے فاکوں کا فدموم سلسلہ رک گیا حتی کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اقوام متحدہ نے احترام فداہب کی قرار داد کواسے چارٹر کا حصہ بھی بنا دیا۔

لیکن اس کے باوجود گتاخ اپنی ندموم حرکتوں سے بازنہیں آ رہے۔ ڈنمارک کا اخبار 
دبیلنڈز پوسٹن 'جس نے سمبر ۲۰۰۵ء میں تو بین آ میز خاکے شائع کیے تھے۔ ان خاکوں کو 
اپریل ۲۰۰۹ء میں ڈنمارک کی فری پریس سوسائٹی نے عام فروخت کے لیے ندموم مہم شروع 
کر دی ہے۔ محترم مجید نظامی نے ۱۲ اپریل کے نوائے وقت میں ادارید کھا ہے اور مسلمانوں 
کی غیرت کو جگاتے ہوئے بتلایا ہے کہ ڈنمارک کا وزیر اعظم راسموسین جوتو بین آ میز خاکوں کی 
پشت بنائی کرنے والا تھا اسے حال ہی میں امریکہ نے نیٹو (Nato) کا سربراہ بنا دیا ہے 
اس کا مطلب ہوا ہمیں حرمت رسول مُلِیدُ کی پاسبانی کے لیے مسلسل جا گنا ہوگا۔ زیر نظر 
کتاب جگائے رکھنے کے لیے ایک کوشش ہے۔

آخر پر اپنی اہلیہ محتر مدام خزیمہ کاشکر ہے جس نے ساتھ ساتھ ساری کتاب کا مطالعہ کیا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ جوابیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ روزانہ تین وقت بہت سارے لوگوں کا کھانا بھی پکاتی رہی۔مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتی رہی، جیل کے عملے اور باہر کیمپ میں موجود پولیس کے جوانوں کے لیے کھانا بھی تیار کرتی رہی۔ بیج اس خدمت میں ہاتھ بٹاتے رہے۔عبد الرشید ترانی جیسے خدمت گزار نے باہر کی ذمہ دار یوں کو خوب بھایا۔حقیقت میہ ہے کہ ان کے تعادن کی وجہ سے میں وہنی طور پر پرسکون رہا اور اپنے پیارے حضور اکرم مُالِیْظِم کی حرمتوں کی یاسبانی کرتا رہا۔

بطور خاص اپنے امیر محتر م حضرت حافظ صاحب کا شکریہ کہ ان کی دعاؤں محتبوں اور شفقتوں بھرے پیغامات اور تحریر نے پرعز م دل کو مزید حوصلہ مند کر دیا۔

برادرم ابوالہاشم، خالد بشیر، خالد ولید، حافظ عبدالرؤف اور قاری محمد یعقوب شیخ کا خصوصی شکریہ جنھوں نے ملاقاتوں کے تسلسل کو برقرار رکھا۔

محترم حافظ عبد السلام ، پروفیسر حافظ عبد الرحمان کی ، پروفیسر ظفر اقبال ، حاجی محم سعید، حافظ عبد الغفار مدنی ، مولانا شمشاد احم سلفی ، مولانا میاں محم جمیل ایم اے ، حافظ سیف الله منصور ، مولانا سیف الله قضوری ، مولانا بوسف طبی ، پروفیسر عبد الستار حامد ، نوید قمر ، مولانا نصر جاوید ، ریاض ، حافظ فیاض ، مولانا طاہر نقاش ، جناب ایو ذر ، ابوعمران ، افتخار ، محمد ارشد ، مولانا خالد ، عبد الرحمٰن شاد ، اسلم خان ، شخ ابوب ، جناب ابو ذر ، ابوعمران ، افتخار ، محمد ارشد ، مولانا خالد سیف الاسلام ، مولانا عبد العزیز مدنی ، مولانا حازم صاحب ، حافظ ابوالحن ، ابوعمیر ، عبد الله منظر ، مولانا عبد الماجد سلفی ، میاں افضل مولانا اور ایس فاروتی ، علی عمران شاہین ، محمود ، عبد السان ، عبد المجید سلفی ، نبی احمد ، میان افضل مولانا اور دیگر تمام بزرگان عظام اور احباب گرامی کا شمر سید جو مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ، پیغامات سیجیخ والے احباب گرامی کا بھی شکر ہے ۔ جو مجھ سے ملاقات کے لیے دعا گو ہوں کہ اے مولا کریم ! قیامت کے دن اپنے بیارے حبیب اور خلیل جناب محمد کریم کا گھوں کوش کوشر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خلیل جناب محمد کریم کا گھوں حوش کوشر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خلیل جناب محمد کریم کا گھی کا میں کا حسب اور خلیل جناب محمد کریم کا گھی کا کھی کا کسی کی کسی خلیل جناب محمد کریم کا گھوں کوش کوش کوشر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خلیل جناب محمد کریم کا گھوں کوش کوش کوشر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور

تیرے پیارے رسول طُلْیْم بھی قیدرہے۔ آپ طُلِیم کی سنت میں ہماری قید کوشرف قبولیت فرما دینا۔اس کے بدلے میں آخرت کے قید خانے سے رہائی عطا فرما دینا۔

(آمين يارب العالمين)

امير حمزه بن نذير احمد 0300-4078618 سب جيل، لا مور کينٺ رئيځ الثاني ۱۳۸۰ه اپريل 2009ء

### مكه سے مدینہ تک اک طائزانہ نگاہ

#### اک خوبصورت بچے کی آمد آمد:

عزت و جلال اور جمال و کمال والا میرا مولا الله تعالیٰ اگر چاہتا تو اس بیج کو کسی ایسے علاقے میں پیدا کرتاجہاں سرسزو شاداب پہاڑ ہوتے پھر اس بیچ کو جس وادی میں پیدا فرماتا اس وادی کی بلندیوں سے آبشاریں گرتیں۔ چشے فواروں کے مناظر پیش کرتے۔ جھرنے اپنے اپنے رنگ بھرتے ، نالوں میں شفاف پانی بہتے۔ جن پھر وں پہنالے بہتے وہ پھر سرخ وسفید ہوتے ، سرمی ہوتے ، دھاری دار ،خوبصورت ، گول مٹول اور چیئے ہوتے ، نظر سرخ وسفید ہوتے ، سرمی ہوتے ، دھاری دار ،خوبصورت ، گول مٹول اور چیئے ہوتے ، نالے جب موڑ مڑتے تو پانی اپنا شور پیدا کرتا۔ ان پانیوں میں رنگ برگی مجھلیاں کو دئیں تو پانی کے جو چھیئے اڑتے وہ طلوع آ فتاب کی کرنوں کو اپنا اندر جذب کرتے پھر وہ قطر کرگوں کے آبدار موتی دکھلائی دیتے ۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے چیجہاتے ۔ اڑتی اور پھر کی رنگ برنگ جڑیاں اپنے نغے گاتیں ، پھلدار درختوں کی شہنیاں نالوں کے کناروں پہلی جھی جھی جمل رنگ برزاہ گزر کو اپنی طرف تھینچیس اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ہرراہ گزر کو اپنی طرف تھینچیس اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ملکوں میں گھروں کولوشیں ۔

جی ہاں! ایسے علاقے ، ایسی وادیاں ، ایسے خوبصورت مناظر مشرق وسطی کے کئی ملکوں میں موجود ہیں۔ ایشیا میں نظر آتے ہیں۔ افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور

آ سریلیا میں بھی دکھلائی ویتے ہیں الیکن میرے مولاکی اپنی پیند ہے اس نے عالم رنگ وبوکا خوبصورت ترین اورحسن وجمال کا آخری پیکر پیدا کیا تو الیی سر زمین کا انتخاب کیا جہاں خشک اورسو کھے پہاڑ تھے۔ کہیں سنرہ دکھلائی نہ دیتا تھا۔ جی ہاں!اس بیچے کوجس شہر میں پیدا کیا اس کا نام مکہ ہے۔اس مکہ کی آبادی کے جارو ں طرف خشک پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور جب ان پہاڑوں کوعبور کر کے آ گے بڑھاجا تاتھا تو تب بھی خٹک پہاڑیاں ہی دکھلائی دیت تھیں۔ مزید آ گے بڑھا جائے تو بے آب وگیاہ ریگتان،صحرا کے میلے ..... پھر یلے علاقے اور سخت چٹانیں ہی چٹانیں دیکھنے کو ملتی تھیں ۔صحرائی جھاڑیاں تھیں جنھیں اونٹ کھاتے دکھائی دیتے ہیں، بھی بھا رقسمت یاوری کرے اور بارش ہوجائے تو مجھے پھے سبزہ ہوجاتا تھا جس کے چرنے کو بکریاں بھی دکھلائی دے جاتی تھیں۔اس طرح پینے کو پانی میسرتھا تو وہ بارش کا کھڑا یانی ہی ہوتا تھا۔بس اس پے زندگی کا مدار تھا۔کھجوروں کے درخت بھی یہاں موجود تتھے ان کا وجود اس وجہ سے تھا کہ خٹک پہاڑوں اور ریگتانوں کا بید درخت اسی طرح سخت جان ہوتا ہے جس طرح اونٹ سخت جان ہے جو کئی کئی دن یانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے۔ آ گ کی طرح تبتی ریت پیسفر کرتا ہے اور صحرائی جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ اونٹنی ایسے ماحول میں رہ کرایے بھنوں میں دودھا تارتی ہےاوراینے مالک کے لیے خوراک کا باعث بنتی ہے۔ واہ میرے مولا! تیرے فیصلے اور حکمتیں تو ہی جانے کہ تو نے اس دنیا کا خوبصورت ترین بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیاتو پہاڑوں اور ریگتانوں کی سر زمیں جزیر ۃ العرب میں مکہ کا ا بخاب کیا، مکہ کے شہر میں بس ایک ہی چشمہ تھا۔ اس کے یانی کوزم زم کہا جاتا ہے یہ کنویں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں واقع ہے آج دنیا بھر کی لیمبارٹر بول نے ثابت کیا ہے کہ اس پانی جیسا صحت مند پانی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔

خشک پہاڑ، بے آب و گیاہ ریکتان میں واقع مکہ شہر میں آج سے چودہ سوسال قبل صورت وسیرت کے لیا ظ سے دنیا کا حسین ترین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ خاندان خانہ کعبہ اور زم زم کا رکھوالا ہے۔ اس خاندان کا آغاز کچھاس طرح ہے ہوا کہ!

#### خوبصورت بيح كاخاندان:

ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیا فلسطین سے چلے اپی دوسری ہوی حضرت ابراہیم علیا فلسطین سے چلے اپی دوسری ہوی حضرت ابراہیم علیا کا حضرت ابراہیم علیا کا خورت ابراہیم علیا کے دونوں کو یہاں چھوڑ اور والیسی کا قصد کرلیا۔ ہوی نے پوچھا! ہمیں کس کے سہارے یہ چھوڑ چلے ہو؟ کہا: اللہ کے حکم پر اور اسی کے سہارے پر۔ ہوی نے کہا تب ہمیں اللہ ضالح نہیں کرے گا۔ جب پچھ دنوں بعد دانہ پانی ختم ہوا تو منظر پچھ یوں بن گیا تب ہمیں اللہ ضالح نہیں کرے گا۔ جب پچھ دنوں بعد دانہ پانی ختم ہوا تو منظر پچھ یوں بن گیا کہا کہ نظا اساعیل علیا پانی کی بیاس سے بلک بلک کر رورہا تھا۔ پھروہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا پھر اس کی ذبان تالو سے چٹ گئی۔ اس کی ماں حضرت حاجرہ بیٹا صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پردوڑ نے لگ وہ بے بسی سے دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے اس سے پانی مل جائے اور اس کا نورچشم نی جائے۔ حضرت حاجرہ بیٹا نے اچا تک کیا دیکھا کہ نضے اساعیل علیا کے باس سے چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ بیٹا پیا یا۔

پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے لگی ہے۔ نھا اساعیل علیظ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیظ مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادوں کو از سرنو کھڑا کر دیا۔ اللہ کا گھر بھی بن گیا ادرعبادت کرنے والے بھی وجود میں آگئے۔

جی ہاں! یہ قریش خاندان حضرت اساعیل طلیظا کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبد اور زمزم کے پانی کی نگرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے اس کا نام بنو ہاشم ہے۔ یہ خاندان کعبد اور زم زم کا نگران ہے۔عبدالمطلب سارے مکہ کا سردار ہے اس کے

ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔

المراديمير عضور الله كالمراج المراج ا

خانہ کعبہ کا جج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ یوں عبدالمطلب سارے عرب کے سرداروں میں سب سے محتر م ترین سردارتھا۔
یادر ہے! وہ دور ایسادورتھا کہ دلیری اور قوت کا مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا گھڑ سواری نیزہ بازی اور تیراندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوت پر ہی تھا۔ اس لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خونخواری میلے۔ رعب ووبد بے کا اظہار ہو چنانچہ ارد ثیر اور اسفند یار جیسے نام رکھے جاتے تھے یعنی شیر کے ساتھ یاری دوئی رکھنے والا۔ جس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ بیدالیا دلیر ہے جوشیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر عمار دےگا۔

عبرش بھی نام رکھا جاتا تھا یعنی سورج کا بندہ چونکہ سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی تو اس سے شرک کی بو آتی تھی ۔۔۔۔ اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں تو جیران ہو جاتا ہوں کہ اس دور میں سردار عبد اللہ' 'رکھا۔ یعنی بیداللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا غلام ہے۔ اس میں تو حید کا پیغام بھی ہے اور بندے کے لیے اپنے رب کی بندگی اور عاجزی کا پیام بھی۔

حضرت عبد الله كي شادى جس خاتون سے جوئى ان كا نام '' آمنہ'' ہے۔ يعنى امن دينے والى۔

الله الله ..... جناب عبد الله ليمنى الله كا بنده تو شادى كتفور عرصه بعدى النه الله ..... جناب عبد الله ليمنى الله كا بنده تو شادى كتفور عرصه بعدى النه الله كي پاس چلاگيا جبكه جناب حفرت عبد الله كى زوجه محترمه حفرت آمنه اميد سي تقسال ان كا خاوند گهر بيت الله شريف اور زم زم كوي سيكوكى ايك سوميشر كى فاصلے پر تفال ان كا خاوند تو فوت ہو چكا تھا مگر الله نے ايك آنے والے مہمان كى اميد لگا وى تقى بيا اميد ايك اميد كے جو ايك عورت كے ليے بہت برا سهارا ہوتى ہے۔ حضرت آمنداى اميد كو خوابول ميں

بسائے شب وروز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انھوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور نبی اکرم طُاقِیْم خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں (کہ جب میری والدہ محتر مہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائے ہوئے تھی تو) انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکا ہے جس سے شام کے محلات روثن ہو گئے ہیں۔

قار کین کرام! امام حاکم رشالتہ نے اپنی حدیث کی کتاب متدرک میں اور امام احمد بن حنبل رشائتہ نے اپنی مند میں اس خواب کا تذکرہ کیا ہے اس کی سند کا درجہ '' حن' ہے۔ لوگو! زندگی کا دارو مدار پانی پر ہے اور دنیا کا سب سے اچھا پانی ..... سب سے پاکیزہ پانی ہیا ہے۔ پانی ہر طرح کی آلودگی سے پاک پانی زم زم کا پانی ہے۔ میزے تمام پانی پی کر اپنے بیجے کی پرورش کی ہے۔ میرے حضور مثالیم اہمی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر خواب کا پیغام سے ہے کہ آنے والا بچہ عرب کی سنگلاخ زمین کو ہی علم کے نور سے امن وسلامتی کا گہوارہ نہیں بنائے گا بلکہ شام میں جو دنیا کی سپر یا وہ بھی آنے والے بیجے کی سیرت کے نور سے جگمگا کمیں گے۔ اور دنیا بھر میں امن وسلامتی کا راج ہوگا۔

## نفه محمد مَثَاثِيمًا كَي تَشْرِيفَ آورى:

قار کین کرام! میرے اور تمھارے حضور طُلُونِ ونیا میں تشریف لے آئے ہیں موسم بہار تھا۔ صبح کا وقت تھا سوموار کا دن تھا۔ رہے الاول کی ۹ یا ۱۲ تاریخ تھی۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ بیدا ہو چکا تھا۔ یہ اییا خوبصورت تھا کہ سجح بخاری میں ہے حضرت براء ڈائٹ ہتلاتے ہیں کہ آپ طُلُقہ جا ندکی طرح خوبصورت تھے۔ مخاری میں اپنے حضور طُلُقہ کا کہ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں قارئین کرام! میں اپنے حضور طُلُقہ کا کہ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ جس طرح سیرت کے اعتبار سے ساری دنیا سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ

میرے حضور مُنَافِیْمُ آخری رسول ہیں .....ان کے بعد رسول کوئی نہیں لہذا قیامت تک نہ کوئی ایسی سیرت والا کوئی پیدا ہوگا اور نہ صورت والا ہی کوئی آئے گا۔

داداعبدالمطلب نے اس نفے بچے کا نام محمد مُنگِیْمُ رکھ دیا ہے۔لوگ جیران سے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے مگر ایبا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔محمد مُنگیُمُ کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔

#### ایثاراور خدمت خلق:

میرے حضور تُلَقِیْم چے سال کے تھے کہ والدہ محتر مہ وفات پا گئیں آٹھ سال کے تھے کہ دادا عبدالمطلب وفات پا گئے۔ اب پرورش چیا جان کرنے گے جن کا نام ابوطالب تھا۔
میرے حضور شائیم نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا ہے زندگی ایسی پاکیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گواہی کو امام بخاری راششہ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری راشی بتلاتے ہیں کہ جس طرح چا در میں لیٹی پردہ شین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں حضور سائیم اس سے کہیں بڑھ کرشرم و حیا والے تھے۔

کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ مٹائیلم کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام اپنی میں بولئے والا ..... پھر جب آپ مٹائیلم نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ مٹائیلم کا نام'' امین' رکھ دیا یعنی انتہائی امانت دار۔ آپ مٹائیلم نے کاروباری زندگی کا آغاز بحریاں چرانے سے کیا ..... دیانت کی انتہا یہاں تک پینی کہ مکہ کی ایک مالدار تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ رہا نے جو بیوہ تھیں آپ مٹائیلم کی خدمات حاصل کیں۔ ان کا مال شام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ میرے حضور مٹائیلم نے یہ کام کیا تو حضرت خدیجہ شائل نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔

حضرت خدیجہ ڈٹھا کی عمر اس وقت حالیس سال تھی۔ وہ اپنے فوت شکرہ خاوند کے چند بچوں کی ماں تھیں۔ میرے حضور مُٹاٹیلا ۲۵ سال کے انتہائی خوبصورت گبھرو جوان تھے۔ مگر ا یک بیوہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے آپ ٹاٹیٹا نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور یوں میرے حضور ٹاٹیٹا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔

میرے حضور مُنَافِیْم کے خاکے بنانے والو! میرے حضور مُنَافِیْم نے جوانی میں ایک ہوہ،

بچوں والی اور ادھیر عمرعورت کے ساتھ شادی کی اور شادی کے تقریباً اگلے بچیس سال اس

کے ساتھ گزار دیے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ میرے حضور مُنَافِیْم کی چار بیٹیاں حضرت
نینب، حضرت ام کلاؤم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ ٹھُنُون اور تین جیئے طیب، طاہر اور
قاسم حُنَافیم اسی خاتون سے پیدا ہوئے آپ مُنافیم نے جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی
اس طرح حضرت خدیجہ جانبا کے ان بچوں کی پرورش کی۔ جو پہلے خاوند سے تھے ۔۔۔۔۔ادے
ظالمو! تم یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہو؟ ایٹار اور قربانی کا یہ لاز وال منظر کیوں فراموش
کرتے ہو؟ ۔۔۔۔۔اور آؤاب دیکھوایک اور نظارہ ۔۔۔۔۔!

میرے حضور مُلَّیْنِ عالیس سال کے جب ہوئے تو جبل نور کی چوٹی پر غار حراء میں فرشتہ آپ مُلِیْنِ کے پاس آیا اور اللہ کی طرف سے آپ مُلَیْنِ کو نبوت سے سرفراز کر گیا ..... حضرت جبر بل مُلِیْا سے ملاقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ مُلِیْا کا ول دھڑک رہا تھا آپ مُلِیْا نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ وہا تھا سے کہا: مجھ پر چادر ڈال دو ..... مجھ پر چادر وار دو۔۔

غمگسار بیوی نے اپنے شوہر پر جادر ڈالی اور گھبراہٹ کا سبب بوچھنے لگیں۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ مگاٹی نے اپنی زوجہ محترمہ کو حضرت جبریل علیاتا سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت خدیجہ ڈٹائٹا حجسٹ سے بولیں!

بالکل نہیں ..... اللہ کی قتم! ایبانہیں ہوسکتا اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ مُگافِظُ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ مُگافِظُ خاکے بنانے والو! پتا ہے اب میر بے حضور مُلَّلِیْنَ کہاں گئے۔رفیقہ حیات کہاں لے کر گئیں .....؟ جی ہاں! اس شخص کے پاس جوعیسائی تھا .....کرچین تھا۔ صبح بخاری میں ہے وہ عبرانی زبان کا کا تب تھا۔ انجیل کوعبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا..... بید حضرت خدیجہ ٹھٹھا کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو پکاراٹھا:

" هذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيُتَنِي فِيُهَا جَزَعًا لَيُتَنِيُ اَكُولُ حَيَّا إِذُ يُحُرِجُكَ قَوُمَكَ "

" بیتو وبی ناموس (خیر کا راز دان) ہے۔ جس کو اللہ نے موکی علیظا کے پاس بھیجا تھا۔ کاش! آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہول جب (نبوت کے پیغام کی وجہ سے) آپ کو آپ مُلَّاثِمُ کی قوم اس شہر ( مکہ) سے نکال دے گی۔" [ بخاری، کتاب بلد الوحی ]

اے خاکے بنانے والے عیسائیو! ورقہ بن نوفل عالم تھے۔ بوڑھے تھ ..... میرے حضور تَالیُّیْم کی نبوت و رسالت کی پہلی تصدیق انھوں نے کی ..... بیہ منظر کیوں بھول جاتے ہو ..... اے اپنے ذہنوں میں نقش کیوں نہیں کرتے؟

خدمت خلق کی باتیں کرنے والو! میر ے حضور نگائی کی زندگی خدمت خلق میں گزری .....حضرت خدمت خلق میں گزری .....حضرت خدیج گائی نے پانچ جملے ہولے .....تم لوگ خدمت خلق کے جس قدر بھی شعبے بناتے چلے جاؤ ان پانچ جملوں سے باہر نہ جا سکو گے۔ جی ہاں! وہ جملے جو میرے حضور ناٹین کی خدمت خلق کے آئینہ دار ہیں۔

## توحير کی دعوت

## ہم مور تیوں کی عبادت نہیں کرتے:

جی ہاں! میرے حضور مُلَیْظُ اب خدمت خلق کے ساتھ ساتھ تو حید کی دعیت کی ہاں! میرے حضور مُلَیْظُ اب خدمت خلق کے ساتھ ساتھ تو حید کی لگ گئے۔ شروع میں لوگوں کے لیے تو حید کی دعوت کا بھی آغاز ہو گیا ...... تو حید کی دعوت اب اولیت حاصل کر گئی۔ کیونکہ وتی کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہمیشہ سے تو حید کی دعوت ہی رہی ہے۔ دنیا میں جینے بھی پیغیبر آئے ہر پیغیبر فیار اسلام کی بنیاد ہمیشہ سے تو حید کی دعوت ہی رہی ہے۔ دنیا میں جینے بھی پیغیبر آئے ہر پیغیبر نے کیا ..... اللہ کے آخری رسول جناب محمد کریم مُلَاثِیْمُ نے بھی دعوت کا آغاز تو حید ہی سے کیا۔

مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیا کی طرف اپنی نبست بھی کرتے سے اور اس پر فخر بھی کرتے سے اللہ کا گھر مانتے سے سے اس کا طوف بھی کرتے سے وی سلم کتاب البح میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹائٹ بتلاتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے بیدلوگ " آئٹ کا لاَ شریدک کی گئے سے ۔ یعنی اے اللہ! ہم تیرے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ۔۔۔۔ اللہ کے رسول مُن ٹی کا اس موقع پر ان کو کا طب کرتے ہوئے کہتے " وَیُلَکُمُ فَدُ قَدُ " اگلا جملہ کہنے سے رک جاو اس میں تحماری ملاکت ہے۔ شہر جاو کہیں رک جاو ۔۔۔۔ گر بیلوگ کب شہر نے والے سے وہ طواف کرتے ہوئے اراللہ کو خاطب کرتے ہوئے کہتے جاتے :

« إِلَّا شَرِيُكَا هُوَ لَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ »

''گروہ شریک کہ جو تیراا پنا ہی ہے۔اس شریک (بزرگ) کا مالک بھی تو ہی ہے وہ (بزرگ) خود (کسی چیز کا) مالک نہیں ہے۔''

میرے حضور مُثَاثِیُّا نے ان لوگوں کو آگاہ کیا اس کا نام شرک ہے اور جو کسی انسان کو ..... انسان کی کسی مورتی کو، ہزرگ کے کسی بت کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے اور اللہ نے مجھے میہ پیغام دے کر بھیجا ہے:

﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُثُمِّرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمِنْ يَتَثَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]
"اس حقیقت میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ الله تعالیٰ اس حرکت کو بالکل معاف
نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ
گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔"

میرے حضور مُلَاثِیُم ان کومتواتر تو حید کی دعوت دیتے چلے گئے۔ انھیں پکار پکار کریہ کہتے چلے گئے۔ اوہ اللہ کے بندو! اللہ کوچھوڑ کر جن بزرگوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہو بیاتو کسی رزق اور عنایت کے مالک ہی نہیں لہذا شمصیں کیا دیں گے.....؟ اس پر ان میں سے پچھ لوگ حصت سے بولے:

﴿ مَا نَعْبُكُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفُ ﴾ [ الزمر: ٣]

''جناب! ہم ان کی عبادت کب کرتے ہیں (ہم ان کے نام کی نذریں نیازیں محض اس لیے دیتے ہیں کہ ) میہمیں اللہ کے انتہائی قریب کردیں۔''

اور چونکہ ہم بڑے گہار ہیں ..... بیہ ستیاں بڑی نیک اور مقرب ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑ تانہیں .....لہذا:

﴿ لَهُؤُلَّاءٍ شُفَعًا َّؤُنَّا عِنْدَاللَّهِ ﴾ [يونس: ١٠]

'' پیہستیاں اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کر دیتی ہیں۔''

اور پھر جارے سارے اسکے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ مشکلیں دور ہو جاتی ہیں،

ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ \*\*\* کئی سے منہ 1 ثابہ سے ا

قارئین کرام! قریش مکه میں سے ایس باتیں وہ لوگ کرتے تھے جومیرے حضور ٹاٹیج کی توحیدی وعوت کے دلائل کا وزن ول میں محسوس کرتے تھے اور پھر وہ معدرت خواہاند انداز ابنا كريد كهني يرمجور موت تھ كه جي جم بھلا ان كوخداتھوڑا ہى جھتے ہيں اور الله كا شریک تھوڑا ہی مانتے ہیں ہم تو بس انھیں نیک بزرگ سمجھ کراپیا کرتے ہیں.....لیکن میرے حضور مَنْ اللَّهُ في إن ك اس عذر كو بهي شرك مين بي داخل سمجها ..... اور چر جب ان ع عام لوگ ان ہستیوں کے سالانہ عرسوں پر جاتے تھے تو سجدے بھی کرتے تھے۔طواف بھی کرتے تھے،مرادیں بھی مانکتے تھے۔تب میرے حضور ٹاٹیا انھیں باور کراتے تھے کہ بھی تو عبادت ہے جس کاتم انکار کرتے ہو۔ بتلاؤ! بیان بزرگوں کی عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض! بیاوگ میرے حضور مُکاثِیْزُ کے اب دشمن بن گئے۔ ابوجہل سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ سارے لوگ میرے حضور تالیکم کوستاتے چلے گئے، پھر مارتے چلے گئے، گالیاں جادوگر اور دیوانہ تک قرار دیتے چلے گئے مگر میرے حضور مُلَاثِمً مسکراتے چلے گئے۔ ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے چلے گئے۔ اس لیے کہ میرے حضور ٹاٹیٹر ان کوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا جا ہے تھے۔ لوگو! یاد رکھو! اس سے بڑا خدمت خلق کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا دنیاوی دکھ دور کر دیا جائے بلاشبہ بیر خدمت خلق ہے کیکن اگر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہم کے دکھوں سے بچالیا جائے تو اس سے بردی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، چنانچہ میرے حضور مُنَاتِیْم نے واضح کر دیا کہتم لوگ جو چاہو مجھے کہتے چلے جاؤ اور جو جا ہو کرتے طے جاؤ میں تو مصیں یہ دعوت دے کر رہول گامسیں جہم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کی کوشش سے باز نہ آؤں گا اس لیے کہ سب سے بڑی ہمدروی تو حید کی نعمت سے

مالا مال كرنے كى جمدردى ہے اور ميں!

« نَبِيٌّ التَّوْبَة وَ نَبِيُّ الرَّحُمَة »

[ مسلم، كتاب الفضائل ]

'' توبه کا نبی ہوں اور رحمت کا نبی ہوں۔''

#### اے ہندوحکمرانو!

اے ہندوستان کے ہندو حکمرانو! بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کے انتہا پیند لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم قریش مکہ اور ابوجہل کے وارث ہیں وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے جنھیں محمد (مُثَاثِیُنَ ) نے توڑا۔

جی ہاں! واقعی تم ابوجہل کے وارث ہو اور میرے حضور مَن اللہ خضرت ابراہیم علیا کہ وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیا کے وارث ہو اور میرے حضور مَن اللہ کے میرے حضور مَن اللہ کے مکہ فتح کمہ فتح کر کے کعبہ میں موجود بنوں کو توڑا اور کعبہ اپنی اصل حالت پر لوث گیا۔ پاکیزگی کی وہ حالت اور اساس جو ابراہیم علیا نے قائم کی تھی کعبہ پھر اس پر قائم ہوگیا۔ یوں اصل وارث ابوجہل نہیں میرے حضور مَن اللہ ہیں۔

اے ہندوانتہا پیندو! ابوجہل کی وراثت کاتم نے حق ادا کیا۔ ابوجہل میرے حضور مُالِقُولُم کوگالیاں دیا کرتا تھاتم نے بھی مسٹر رشدی کو کھڑا کیا۔ اس نے ناپاک ناول لکھا۔ اس میں میرے حضور مُلَّالِیُلِمْ کو گالیاں دیں۔ اور پھر وہ برطانیہ جا بسا ...... پھر ایک عورت بنگلہ دلیش سے آٹھی۔ بیسلیمہ نسرین تھی۔ اس نے بھی ناول لکھا۔ میرے حضور مُلَّالِیُلِمْ کو گالیاں دیں تم نے اس عورت کو بھی اینے بھارت میں بناہ مہیا کی۔

الغرض! تم ہیر کمینی حرکتیں کرتے ہو، مگر جس ذات کے خلاف کرتے ہو شخصیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے۔ وہ عظیم ہستی میرے حضور مُثَاثِیْرًا میں۔ میرے حضور مُثَاثِیْرًا پر جو قرآن نازل ہوا ۔۔۔۔ اس میں اللہ کی طرف سے میرے حضور مَثَاثِیْم نے ہم ایسے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

٦ الأنعام: ١٠٨]

''یہ (مشرک لوگ) اللہ کو چھوڑ کر جن (بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں) کو (مدد کے لیے) پکارتے ہیں۔اے مسلمانو! تم ان (بتوں) کو مت برا بھلا کہنا وگرنہ یہ مشرک لوگ بھی وشمنی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بے علمی میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔''

اے انتہا لیند ہندوؤ! دیکھومیرے حضور سُلُیْمُ کی مشققانہ تعلیم اورتم ایسے شفق اور پر رحمت حضور سُلُیمُ پر یاوہ گوناول کھنے والول کو پناہیں دیتے ہو؟ وُنمارک کے اخبار نے خاکے بنائے تو تم لوگوں نے بھی نقالی کرتے ہوئے میرے حضور سُلُیمُ کم کے خاکے بنائے .....ارے جعلی خاکے بنانے والو! میرے حضور سُلُیمُ کی میرت کے اصلی مناظر ملاحظہ کرو..... ان مناظر کو ذہن کے صفحات برنقش کرکے ذرا سوچ و بچار کرو۔

ابوجہل کے وارثو! ہاں، ہاں .....تم ابوجہل کے وارث ہواور ہم اپنے حضور مَالَيْمَا کے وارث ہیں۔میرے حضور مَالَيْمَا فرما گئے:

« إِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَّةُ الْاَنْبِيَاءِ »

[ ابو داوًد، كتاب العلم ]

"نبیول کے وارث علاء ہیں۔"

گالیاں کیوں نکالتے ہو۔ خاکے کیوں بناتے ہو ، اول کیوں لکھتے ہو ، آؤ! ہم سے مکالمہ کرو ، اپنے حضور مُنْ اللّٰهِ کے وارث ہم موجود ہیں۔ تم اپنے بتوں کی مشکل کشائیاں ثابت کرو ، ، ہم ان کی بے بسی ثابت کرتے ہیں اور اپنے ایک اللّٰہ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہم تمصارے کرشنا جی ، ہنو مان جی ، رام جی اور شیوا جی کے بارے میں تمھاری کتابوں سے باتیں کرتے ہیں۔تم ہمارے قرآن پر ..... ہماری صحیح اور حسن احادیث پر بات کرو ...... آؤ! دلیل کے میدان میں آؤ .....میرے حضور مُثَاثِیْمٌ پر کیچیز اچھالنے والوں کو پروٹوکول دے کر گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟

میرے حضور مُثَاثِیْم جس طرح دعوت کے میدان میں تمھارے دارثوں مشرکین مکہ کے لیے سرایا رحمت و شفقت سے ای طرح ہم بھی تمھارے لیے دعوت کے فیلڈ میں سرایا رحمت و شفقت ہیں .....میرے حضور مُلَّیْمُ فرماتے ہیں:

" میرا اور میری امت کا معاملہ مثال کے طور پر پھھ ایبا ہے کہ ایک محف نے آگ جلا ڈالی، پٹنگے اور پروانے اس آگ میں گرنے لگ گئے چنانچہ میں ..... اے میری امت کے لوگو! تمھاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر شمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور آوازیں بھی دیتا ہوں کہ آگ سے بہ جاؤ۔ جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم میرے ہاتھوں سے بھسلتے چلے جاتے ہودھکم پیل کرتے ہوئے جھ سے لیکن تم میرے ہاتھوں سے بھسلتے چلے جاتے ہودھکم پیل کرتے ہوئے جھ سے آگ بڑھ جاتے ہواور جہنم میں جاگھتے ہو۔ "

[ صحيح مسلم، كتاب الفضائل ]

یہ ہیں میرے حضور ناٹی ا ہم اپ حضور ناٹی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تمھارے ساتھ الیا ہی کر رہے ہیں، مگر تم اپ حضور ناٹی کا ارتکاب کرنے والو! جہنم میں گھتے چلے جاتے ہو۔۔۔۔ اپنی جانوں پے ظلم کرنے والو! دیکھو۔۔۔۔۔ یہ ہمیرے حضور ناٹی کا رحمت و مودت اور ہدردی و خمگساری سے آراستہ اسوہ۔۔۔۔ دکھلاؤ تو دنیا میں کسی ایسے مرشد کا نمونہ۔۔۔؟ اللہ کی قسم! دکھلائی نہ دے گا۔

اے بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں کے پچار ہو! تمھارے بڑوں لیعنی مشرکین مکہ ..... اور تمھارے بڑوں لیعنی مشرکین مکہ اور تمھارے بڑوں کے سردار ابوجہل نے میرے حضور شائی ایک کو حد درجہ ستایا ..... آخر کار اللہ نے ایک موقع پیدا کیا ..... وہ یوں کہ! جج کے موقع پیدا کیا ..... وہ یوں کہ! جج کے موقع پر یثر ب کے لوگوں نے میرے حضور شائی ایک کی دعوت کو جانا اور پیچیان لیا ..... ستائے جانے پر یثر ب کے لوگوں نے میرے حضور شائی ایک کی دعوت کو جانا اور پیچیان لیا ..... ستائے جانے

کے تکلیف دہ مناظر کو بھی بھانپ لیا چنانچہ انھوں نے درخواست کی کہ حضور عُلیْرُمُ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں .....اگلے سال بیڑب والے پھر آئے اب کے انھوں نے اصرار کے ساتھ حضور عُلیْرُمُ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی .....آپ مُلَامُمُ نے بید دعوت قبول فرما لی ۔ ہندو کو اِتمھارے بردوں لینی مکہ کے مشرکوں نے کہا ..... ہم جانے نہ دیں گے ۔ قل کر دیں گے ۔ قل کر دیں گے مگر میرے حضور مُلیُّرُمُ نے چپ چاپ خاموثی سے اپنے دوست ابو کمرصدین دی گئی کہ ہے اور چل دیے ۔

## پردلیی بادشاہ بن گئے؟

ڈنمارک کے لوگو! تم نے میرے حضور مُنائینا کے خاکے بنائے۔ ذراغور کرو تمھارے ہاں آئینی بادشاہت موجود ہے۔ تمھارے ہاں آئینی بادشاہت موجود ہے۔ تمھارے ہاں بیہ قانون ہے کہ ڈنمارک کا جوبھی بادشاہ ہے گا وہ ڈینش ہوگا ملکہ ہے گی تو وہ بھی ڈینش ہوگی اور صرف ڈینش ہی نہیں ملکہ اس کا ڈنمارک کے شاہی خاندان سے ہونا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں یہی قانون ہے۔ برطانیہ ہویا آسٹریلیا، اردن ہویا مراکش قانون یہی ہے۔

جی ہاں! آج اکسویں صدی میں بھی قانون یہی ہے۔ جمہوری ملکوں میں صدر بے گا

یا وزیر اعظم اس کا بھی قانون یہی ہے۔ امریکہ کا صدر بے گا تو امریکہ میں اس کی بیدائش
ضروری ہے۔ اس کا عیسائی ہونا بھی ضروری ہے۔ جرمنی کا چانسلر بے گا تو جرمنی کی شہریت ضروری ہے۔ باپان کا صدر بے گا تو جاپان کی شہریت ضروری ہے۔ پاکستان کا بے گا تو خابیان کی شہریت ضروری ہے۔ پاکستان کا بے گا تو بہاں کی شہریت ضروری ہے۔ فرانس کا صدر بے گا تو فرانسیسی ہونا اور عیسائی ہونا لازم ہے۔
مگر مگر ۔۔۔۔ ذرا سوچو! خاکے بنانے والو! سوچو ۔۔۔۔ چودہ سوسال قبل جب قبائلی نظام مگر مگر ۔۔۔۔ نوروں پر تھا۔۔۔۔معمولی می سرداری کے لیے سالہا سال جنگیس ہوتی تھیں ۔۔۔۔
یارو! اس دور میں ایک ستایا ہوا مہاجر چلا جا رہا ہے۔ اس کا نام محمد تالیقی ہے۔ ساتھ ایک ساتھی ہے۔ ایک خادم ہے۔صرف تین کا قافلہ ہے۔ لوگو! میرے حضور تالیقی سفید کپڑے ساتھی ہے۔ ایک خادم ہے۔صرف تین کا قافلہ ہے۔ لوگو! میرے حضور تالیقی سفید کپڑے

پہنے۔سفید پگڑی زیب تن کیے ہوئے خٹک پہاڑوں اور ریگستانوں کا سفر اونٹی پر بیٹھے طے کیے چلے جا رہے ہیں۔سفید رنگ تو آج بھی امن کا نشان ہے۔جنگوں میں سفید جھنڈالہرایا جاتا ہے۔ میرے حضور ﷺ سراپا سفید، رنگ بھی سفید، لباس بھی سفید ...... امن کاسمبل۔ سکون اور وقار کا پیکر....سلامتی کا شاہکار بنے چلے جا رہے ہیں۔

یارو! پھر میرے حضور طُلِیْنِ کی زندگی کو پڑھو.... تعلیمات دیکھو .... میں نے اپنے حضور طُلِیْنِ کی سیرت پر جامع کتاب'' سیرت کے سیچ موتی '' کھی ہے۔ اسے پڑھو.... پھر دیکھنا! تمھارا دماع کیسے خاکے بناتا ہے؟ ماننا پڑے گا میرے جنور طُلِیْنِ کوئی بے مثال شخصیت ہے جبی تو تاریخ کا بیدایک انہونا اور منفرو کام ہوا ہے .... میرے حضور طُلِیْنِ نے ضرور عقیدہ وعلم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روش کر دیے ہے کہ جن چراغوں نے صرور عقیدہ وعلم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روش کر دیے ہے کہ جن چراغوں نے کور نے تعصبات کے اندھیروں کو نابود کر دیا .... ایسا نابود کیا کہ یثرب کے لوگوں نے بیٹرب کا نام تک بدل دیا اور نیا نام ''مدینہ النبی طُلِیْنَ '' رکھا .... خاکے بنانے والو! آؤ میں شمصیں اپنے حضور طُلُونِ ! حکمران مدینہ کی حکمرانی کے مناظر دکھلاکوں ..... ذرا ملاحظہ تو

# شاه مدينه مَا يُنْكِمُ نه بادشاه نهشهنشاه

#### تاج وتخت کے بغیر:

میرے حضور مُلَّا الله کی آنے سے پہلے ییڑب کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے سردار عبد اللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا کیں گے۔ اس کا تاج بن رہا تھا۔ تخت پہ بھانے کی سیاریاں تھیں۔ سر پہتاج کو پوش یعنی بہنانے کے دن آنے والے تھے۔ اب حالات بدل گئے۔ دن بدل گئے۔ دن بدل گئے۔ دوں بدل گئے۔ دوں بدل گئے۔ سیرکا نام بدل گیا۔ یہودی اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ مسلمان ہوگیا۔ جومسلمان نہ ہوئے افھوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ انفاق کرلیا کہ حکمران جناب محمد مُنَّالِّيْمُ بی ہوں گے۔

میرے حضور مَنْ اللّٰهُمُ کیسے حکمران ہیں کہ جو تاج و تخت تیار ہونے والا تھا نہ اسے آخری مراحل میں داخل کیا گیا۔ نہ کوئی نیا تاج بنانے کا فیصلہ ہوا نہ نیا تخت بنانے کا حکم صادر ہوا۔۔۔۔۔ آج سے ایک صدی قبل تک کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہو۔۔۔۔۔چھوٹا سا حکمران ہو۔۔۔۔۔ راجہ ہو۔۔۔۔۔ یہ تصورتک نہ تھا کہ وہ تارج کے بغیر ہو۔تخت کے بغیر ہو۔

پھر بھلا چودہ سوسال قبل کیے تصور ہوسکتا تھا؟ بس تصور اور حقیقت یہی تھی کہ سونے کا تخت ہو۔۔۔۔۔۔۔ ہیرے جواہرات کا جڑاؤ ہو۔۔۔۔۔۔ ایے بی تاج بھی ہوا کرتا تھا گر میرے حضور طُالِیْنَ کیسے حکمران ہیں کہ سر پہ سفید بگڑی ہے۔۔۔۔۔ اور جو تخت ہے وہ بس مجموروں کی چھال کا ایک مصلی ہے جس پہ آپ طُالِیْنَ نماز پڑھاتے ہیں۔ وہیں بیٹھ آپ طُالِیْنَ فیصلے فرما دیتے ہیں۔

ہفتے میں ایک دن طے پایا ہے کہ میرے حضور تا الله خطبدار شاد فرمایا کریں گے ..... یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ تا الله اس کھوروں کی چٹائی پہ کھڑے ہو کر معجد میں خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ صحیح بحاری، کتاب البیوع میں ہے۔ آپ تا الله ان کا منبر بنوانے کی پیشکش کردی چنانچ میرے حضور تا الله ان ان فیصلہ کیا۔ مدینہ کی خاتون نے منبر بنوانے کی پیشکش کردی چنانچ میرے حضور تا الله ان ایک خص کو بھیجا تا کہ وہ خاتون اپنے بڑھئی غلام کو کہیں کہ وہ منبر تیار کردے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ منبر تیار کر دے۔ .... غلام عابہ میں چلا گیا۔ یہاں جھاؤ کے بڑے بوے درخت سے منبر تیار ہو گیا۔ اس میں چلا گیا۔ یہاں جھاؤ کے بڑے بوے درخت سے منبر تیار ہو گیا۔ اس معبد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ تا گھڑے کو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے .... عام میجد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ تا گھڑے۔

جی ہاں! کوئی خاص لکڑی بھی منتخب نہیں کی گئی کہ صندل کی لکڑی امپورٹ کر لی جائے۔
کوئی اور اعلیٰ قسم کی فیتی لکڑی در آ مد کر لی جائے ..... بس وہی لکڑی جو مقامی جنگل میں ہوا
کرتی تھی اس کا منبر تیار ہو گیا ..... لوگو! خاکے بنانے والو! میرے حضور شاہی آئے نہا سو
سال قبل ایک انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تاج و تخت کے رواج کوختم کر دیا ..... کج فہمو! تم میرے
صفور شاہی کی سفید گیڑی کو تاج کہہ سکتے ہو۔ لکڑی کے منبر کو تخت کہہ سکتے ہو۔ چٹائی کو
سجادہ یا قالین کہہ سکتے ہو جومرضی ہے کہو۔ کج فہم کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔

جب بادشاہ اور حکمران کا تصور تخت و تاج کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لوگوں کے اندر تخت و تاج کے بغیر کسی کو حکمران اور بادشاہ ماننے کا شعور تک نہ تھا۔ میرے حضور مُنَّا ﷺ نے اس وقت سے شعور بخشا کہ بید مصنوعی اور بناوٹی چیزیں ہیں۔ بیضول خرچی ہے۔ اس کا حکمرانی سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح حکمران کو با دشاه کها جا تا تھا۔ اور جو بردا حکمران ہواسے شہنشاہ کہا جا تا تھا..... رومی سپر یا در کا حکمران ہرقل بھی شہنشاہ کہلوا تا تھا۔ ایرانی سپر یا در کا حکمران بھی شہنشاہ کہلوا تا تھا۔ پھر ہر حکمران کا کوئی خاص لقب ہوتا تھا۔ کوئی کسریٰ تھا کوئی قیصر اور کوئی اکیدر تھا۔۔۔۔۔
میرے حضور مُلَّقِیْم نے القابات بھی ختم کر دیے۔۔۔۔۔ بادشاہ کے لفظ کو اپنے قریب تک نہیں
آنے دیا اور جو شہنشاہ یا مہاراجہ کا لفظ ہے جس کا معنی راجاؤں کا راجہ اور بادشاہوں کا باوشاہ
ہے تو اس سے تو میرے حضور مُلَّیِّم کو ویسے ہی نفرت تھی۔ اس لیے کہ اس میں تکبر پایا جا تا
ہے۔ اور تکبر اللہ ہی کو لائق ہے چنانچہ مسلم کتاب الا دب اور صحیح بخاری میں ہے میرے حضور مُلِیِّم نے ارشاد فرمایا:

'' الله کے ہاں سب سے بڑھ کر ذلیل نام اور حقیر فخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔''

زیادہ سے زیادہ بادشاہ کہلوانے کی اجازت ہے مگر میں قربان اپنے حضور مُلَّاثِمُّا پر کہ میرے حضور مُلَّاثِیُمُ نے اس لفظ کوبھی اپنے قریب تک نہیں آنے دیا۔

یدایک اور منظر ہے۔ نظارہ حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا کرواتے ہیں، منظر مند احمد اور ابن حبان کے صفحات پر نظر آتا ہے شخ البانی ڈللٹہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ مولانا زبیر علی زئی حسن کہتے ہیں، نظارہ یوں ہے:

« يَا مُحَمَّدُ اَرُسَلَنِيُ اِلْيُكَ رَبُّكَ قَالَ أَفْمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ اَوُ عَبْدًا رَسُولًا »

"اے محد مَنَافِيُّم ! مجھے الله نے تمھاری جانب سے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ الله

جناب مَاثِينِهُم كو باوشاہ نبی بنا دے يا بندہ نبی بنا دے؟''

اس موقع يرحضرت جريل عليه في الله كرسول مَن الله كومشوره ديا:

« تَوَاضِعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمِّدُ »

"اے محر مُلِطًا! اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کیجیے۔"

چنانچيآپ اللظ نے فوراً جواب ديا:

« بَلُ عَبُدًا رَسُولًا »

''میں تو اللہ کا بندہ رسول بننا حیاہتا ہوں۔''

قار كمين كرام! اس ليے ہم گواہى ديتے ہيں:

" اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ "

یہ ہے مدینہ کے حکمران کی حکمرانی کا عاجزانہ نقشہ .....ارے خاکے بنانے والو! ذرا دکھلاؤ توسہی کوئی الیا حکمران؟ ولیوں اور بزرگوں کوشہنشاہ ولایت کے خطاب دینے والو! ذراسوچوتوسہی کیا کہدرہے ہو؟

### سجده بھی نہیں:

یورپ کے لوگو! آہ .....تم نے میرے حضور مکا گیڑا کے خاکے بنائے ..... ذرا دیکھوتو .....؟

تمھارا سب سے بوا باوشاہ جس کا نام ہرقل تھا۔ قسطنطنیہ کا باوشاہ تھا۔ اس کے دربار میں جو حاضر ہوتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ ایرانی باوشاہ کسر کی کے دربار میں سجدہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض! ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے درباروں میں سجدہ افریقہ اور حبشہ کے درباروں میں سجدہ اور جوعرب کی چوٹی کی بادشاہتیں تھیں وہاں کے درباروں میں بھی سجدہ ہوا کرتا تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ حضر موت کے تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ یمن کے شہر سبا میں سجدہ ہوتا تھا۔ حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں بوت ہوتا تھا۔ حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں بوت ہوتا تھا۔ حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں بوت ہوتا تھا۔ حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں بوت ہوتا تھا۔ حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں بوت ہوتا تھا۔ شاہ جمرہ کی چوکھٹ یہ پیشانیاں زمین بوت ہوتی تھیں۔

آل کندہ کے حکمران کی دہلیز پر ماتھا رکھا جاتا تھا۔

الغرض! شاہانِ عالم، حکمرانانِ دنیا۔ راجگانِ بستی کا کوئی شاہ، حکمران اور راجہ ایسا نہ تھا جس کے دربار میں سجدہ نہ ہوتا ہو .....انسانیت کی تذلیل نہ ہوتی ہو۔ باعزت مقام سراور ماتھا زمین سے چمٹنا نہ ہو۔ پشت اونچی ہوتی نہ ہو۔ جی ہاں! سجدہ ذلت کی آخری حالت ہے اور انسان .....اپنے جیسے انسان کے سامنے تذلیل کی آخری حدکو ماتھا لگا کر ذلیل نہ کرتا ہو۔

ابو داؤ دکتاب النکاح میں حدیث ہے۔حضرت قیس بن سعد ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں میں حیرہ میں گیا۔ یاد رہے جمرہ کا علاقہ سر زمین دجلہ وفرات کے پاس تھا۔ وہاں کے حکمران کو ''مرزبان'' کہا جاتا تھا۔

حضرت قیس و النظام بنائے بیل میں اس کے دربار میں گیا تو کیا ویکھا وہ لوگ اپنے شاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر ویکھ کر میں نے سوچا اللہ کے رسول مکالیٹی تو کہیں زیادہ حق وار ہیں کہ انھیں سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب میں مدینہ میں آیا تو اللہ کے رسول مکالیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول مکالیٹی ایمیں جیرہ گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے باوشاہ کو سجدہ کررہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ مکالی تو اس سے کہیں زیادہ حق وار ہیں کہ ہم آپ مکالی کا سیاری اس کی سے دارہ میں کہا ہے کہیں زیادہ حق وار ہیں کہ ہم آپ مکالی ایک سے میں۔ اس پر آپ مکالی کے فرمایا:

« أَرَايُتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبْرِي أَكُنُتَ تَسُجُدُ لَهُ »

" تیرا کیا خیال ہے اگر آنے والے وقت میں تیرا گزر میری قبر پر سے ہوتو کیا اے سے دو کو کیا اے سے موتو کیا اے سے موتو کیا ا

حضرت قیس والنظ کہتے ہیں .... میں نے کہا، جی نہیں! تب آپ تالی ا نے فرمایا: "فَالاَ تَفْعَلُوا " "ایبا کرنا بھی مت "

خاکے بنانے والو! ویکھومیرے حضور مُنَالِقِیم کو، ذرا دیکھو مدینہ کے حکمران کو ..... قربان قربان جاول ..... مدینہ منورہ کے حکمران نے ..... ہاں، ہاں! میرے بیارے حضور مُنَالِقِیمُ نے

تاریخ بدل دی ..... رخ بدل دیا ..... رخ بھی کیسا بدلا؟ ذرا غور تو کرو ..... حضرت قیس ڈٹائٹ کے سوال پر میرے حضور طالع کا نے بیٹییں فرمایا کہ جھے مجدہ نہیں کرنا ..... بلکہ آپ طالع کا نے فوراً اپنی قبر کا ذکر کیا کہ کل کلال میری قبر کو تو سجدہ نہیں کرو گے؟ فکر اس لیے پڑ گیا کہ جب تک میں موجود ہوں مجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ..... اگلی فکر فوراً لاحق ہوگئ کہ جب میں مدہوں گا کہ باری تا ہوگئ کہ جب میں مدہوں گا کہ باری قبر کا کیا ہے گا؟

میں اللہ کا رسول طَالِمُمُ ہوں ..... میرے اس بلند ترین مقام کے پیش نظر میری قبر پہ سجدوں کا منظر کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ طَالِمُمُمُ نے پہلے فوراً اپنی قبر پر سجدے کی نفی کروائی اور پھر تاکید آفر مایا: ''ایما کرنا بھی مت''

الله الله! میرے حضور مُن الله فی انسانیت کو دلتوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔۔۔۔ پہتیوں سے اٹھا کر رفعتوں سے سرفراز فرما دیا۔۔۔۔۔ پہتیوں سے اٹھا کر رفعتوں سے سرفراز فرما دیا۔۔۔۔۔ کوبس اپنے مولا کے دربار میں خاص کر دیا۔۔۔۔۔ بوت رہا ایک طرف ہا تھ جائد ہے قیام کوبھی اللہ سے خاص کر دیا۔۔۔۔۔ قیام، رکوع، سیدہ عبادت ہے اورعبادت صرف اور صرف پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی ہے۔

خاکے بنانے والو! اب ذرا دیکھو وہ کلام جو میرے حضور تُلَقِیْم کے دل پہ نازل ہوا، ارشاد باری تعالی ہے:

" کیا شک ہے ہم نے آ دم کی اولاد کوعزت و تکریم سے نوازا۔ اٹھیں شکی اور سمندر میں (جانوروں، جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعہ) سوار کیا۔ آٹھیں عمدہ نمتوں کا رزق عطا فرمایا اور ہم نے جومخلوقات پیدا فرمائیں ان میں اکثر پر آٹھیں فضلت سے نوازا۔"

[ بنی اسرائیل: ۷۰]

خاکے بنانے والو! آ دم علیا کا ہر بیٹا وہ کالا ہو یا گورا۔ ہندوستانی ہو یا یور پی۔ گندمی ہو

یا سرخ، وہ حضرت آ دم ملینا کا بیٹا ہے۔ اس کی عزت و تکریم واجب ہے۔ اس کا مذہب خواہ کچھ ہو۔ اولاد آ دم کے ناطے سے اس کی عزت ضروری ہے۔ تکریم انسانیت کی یہ بات قرآن کی جس سورت میں درج ہےاس کا نام ہے'' بنی اسرائیل''

اسرائیل کے میبودیو! تمھارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمھارے ہاں اسرائیل لیعنی حضرت معقوب عليلا كے بيلے اعلى نسل كے جيں۔ الله كے محبوب جيں۔ باقى انسانيت محض كير ب كموز بي - قربان جاؤل، مير حضور مُلْفِيًّا ير جوقر آن آيا..... اس مين ايك سورت کا جونام ہے وہ ہے" اسرائیل کے بیٹے۔" اور انسانیت کی تکریم کا درس دیا تو اس سورت میں اس لیے دیا تا کہ یہودی بننے والے اس حقیقت کو مجھیں کہ سارے انسان ایک جسے ہیں سب ایک اللہ کے بندے ہیں، تم بھی ایک انسان کے بیٹے ہو جو اللہ کا بندہ تھا۔ ان کا نام یعقوب ملیّلاً تھا اور لقب اسرائیل تھا جس کامعنی اللہ کا بندہ ہے۔

جولوگ انسانیت کو ذلیل کریں ..... میرے حضور مُلاثیمٌ کو ان پر غصه آتا ہے اور زندہ و مردہ لوگوں کے درباروں یہ سجدول سے بڑھ کر بھلا ذلت کیا ہو گی؟ چنانچہ بنداری، كتاب الصلوة مي بمير حضور مَافِيْم في فرمايا:

" ان يبوديول، عيسائيول يرالله كي پهنكار ہے، الله ان يبوديول كو برباوكرے جنھول نے اینے نبیول کی قبروں کوسجدوں کے دربار بنا دیا۔''

صحيح مسلم، كتاب المساجد مي برقرمايا:

" خبر دار ہو جاؤ! وہ لوگ جوتم سے پہلے گزر کھے وہ اینے نبیوں اور اینے نیک لوگوں کی قبروں کو مجدہ کے دربار بنا لیتے تھے۔آگاہ ہو جاؤ! تم قبروں کو مجدہ کے وربار نہ بنانا۔ میںتم لوگوں کواس حرکت سے منع کرتا ہوں۔''

اسرائیل کے میودیو! آج سے پندرہ سال قبل تم لوگوں نے اپنے ملک کے اخبار میں میرے حضور مُثَاثِیْنا کا ایک خاکہ بنایا مجھے میرے ایک دوست نے انٹرنیٹ برعبرانی اخبار نکال کر مجھے دکھلا یا۔ میرے سعودی دوست کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں رو پڑا۔ پھراپی اس حرکت کا آغازتم نے چند سالوں بعد عیسائیوں سے کروا دیا۔ مجھے بتلاؤ! میرے حضور تالیقیم کا بہی قصور ہے کہ وہ انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ چودہ سوسال پہلے میرے حضور تالیقیم کا بس بہی قصور ہے کہ آپ تالیقیم نے انسانیت کو ذلت سے بچانے کے لیے ذلت کے اسباب کا بھی خاتمہ کر دیا۔ سب پختہ قبر بنانے تک سے منع کر دیا۔ اس پر جواغ جلانے سے روک دیا۔ اس پر مجاور وگارڈ اور پہرہ دار وغیرہ بن کر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا اور یہاں تک فرما دیا کہ:

''تم میں سے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے وہ انگارہ اس کے کیٹروں کوجلا ڈالے اور پھراس کی جلد کو جا گئے۔ یہ تکلیف اس حرکت سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی شخص قبر (کا مجاور وگارڈ وغیرہ بن کراس) پر بیٹھ جائے۔''

[ صحيح مسلم، كتاب الحنائز ]

خاکے بنانے والو! و کھے لو۔ میرے حضور سُلَیْنِ کونند زندگی میں کسی نے سجدہ کیا ۔۔۔۔۔ نہ مدینہ کے حکران کی قبر مبارک کو کسی نے سجدہ کیا۔ الغرض! میرے حضور سُلَیْنِ نے ہرانسان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا ۔۔۔۔ ہرانسان مانے یا نہ مانے آج اسے جوعزت و تکریم اور انسانیت کے نام سے حق حاصل ہے وہ میرے حضور سُلِیْنِ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور سُلِیْنِ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور سُلِیْنِ کے خاکے بناتے ہوئے سمیں ذرا کھرشرم نہیں آئی ؟

# میں بادشاہ ہیں:

یدایک سادہ لوح دیہاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں آتا ہے اس کے دل میں بادشاہوں کا جو تصور تھا۔ اس تصور کو وہ اپنے ذہن میں لیے شاہ مدینہ سے ملاقات کو آتا ہے۔ اسے بیر تو معلوم تھا کہ حضور مُنافِیْن اللہ کے رسول ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور مُنافِیْن ایک حکوم تھے۔ حضور مُنافِیْن سے اس کی ملاقات کا نقشہ امام ابن ماجہ نے "ابواب

الاطعمة " مين كينيا بــ

حضرت ابومسعود و النفؤ بتلاتے بیں کہ وہ آ دمی اللہ کے رسول تالیفظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ تالیفظ سے گفتگو کرنے لگا۔ (حضور تالیفظ کے رعب کی وجہ سے ) اس کے کاندھے کا نینے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول تالیفظ نے اسے کہا، گھبراؤنہیں:

« فَإِنِّى لَسُتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابُنُ الْمُرَأَةِ تَأْكُلُ الْقَدِيُدَ » " میں بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو الی (عام غریب) خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔"

یادرہ! عرب کے لوگ گوشت کے لیے گلڑے کرتے۔ اس کونمک لگاتے اور دھوپ میں رکھ کر خشک کرلیا کرتے تھے ایسے گوشت کو قدید کہا جاتا تھا۔ ضرورت پڑنے پراسے پکا لیا جاتا تھا۔ میرے حضور مُنالِیْمُ اس شخص کی گھراہٹ کو دور کرنے کے لیے ...... اپنی عاجزی اور اعساری کا اظہار کرتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں ..... اللہ کی قتم ! ایسے حکمران تھا مگر بادشاہ نہ تھا ایسے حکمران تھا مگر بادشاہ نہ تھا ایسی کی بال! ابن ماجہ ابواب الأطعمہ میں ہی ہے میرے حضور مُنالِیُمُ ایک اور دیہاتی کو اینا تعارف یوں کراتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِيُ عَبُدًا كَرِيمًا وَ لَمُ يَحُعَلَنِيُ جَبَّارًا عَنِيدًا ﴾
﴿ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِيُ عَبُدًا كَرِيمًا وَ لَمُ يَحُعَلَنِيُ جَبَّارًا عَنِيدًا ﴾
﴿ الله فَ مُحِصَا لِيكِ اور ديهاتى جـ رعايا كـ اس خت مزاج ديهاتى كا انداز بهى ملاحظه يجيج اور شاه عرب كا اخلاق بهى ديكھيے و صحيح بخارى كتاب اللباس كے صفحات په نظر والے دشاہ مدينہ تاليق مدينہ كے بازار ميں جا رہے ہيں، حضرت انس والله مراه ہيں وہ بتلاتے ہيں آپ مَا لَيْمَ مَدينہ كِ بازار ميں جا رہے ہيں، حضرت انس والله مراه ہيں وہ بتلاتے ہيں آپ مَا لَيْمَ كَندهوں پر چا درتقی - نجران كی بنی موئی تقی - اس كا حاشيه چوڑ ااور كم اتحد والا تحد دالا تقا - اچا تك ايك ديهاتى سامنے آگيا - اس نے حضور مُنْ الله كم كي جادر كو ہاتھ والا

جا در کو کھینچا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ حضور ٹاٹیٹم کے کندھے پر نشان پڑ گیا۔ میری نگاہیں ا اس نشان بر مرکوز ہوگئیں ساتھ ہی لگا دیہاتی بولنے:

" يَا مُحَمَّدُ مُرُ لِي مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ "

"اے محمد تَالَیْظَ اِتمهارے پاس جواللہ کا مال ہے۔ اپنے کسی ذمہ دار کو حکم دو کہ اس مال میں سے وہ مجھے بھی مال دے۔"

اللہ کے رسول مُنَالِّیْمُ نے دیہاتی کی طرف ویکھا" فَضَحِكَ " تو مسکرا دیے۔اور پھر اس دیہاتی کو مال دینے کا تھم دے دیا۔

لو گو! اخلاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ نری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے مگر دیکھو! شاہِ مدینہ سَالیّٰیٰ کو کہ یہاں حسن اخلاق کی کوئی حد نہیں۔ نرمی اور ملائمت کی کوئی انتہا نہیں۔ حکمرانو! دیکھو۔ حکمران کیسا ہونا چاہیے؟

ویکھو! صحیح مسلم، کتاب الإمارة میں میرے زم ول حضور مُلَاثِمُ الله سے دعا کرتے ہیں:

''اے اللہ! جوکوئی میری امت کا حاکم بن جائے اور وہ ان پریخی کرے تو تو بھی اس پریخی کراور جوکوئی میری امت کے کسی بھی معالمے کا حاکم بن کران کے لیے نری کرے تو بھی اس کے ساتھ زمی کا سلوک کر۔''

جی ہاں! جو کوئی جابر، ظالم اور ڈکٹیٹر بن جائے تو اس کے علاج کے لیے جو حق بات کے میرے حضور نگائی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

« أَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ »

''سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے عدل (وُحق ) کی بات کہنا ہے۔''

[ ابن ماجه، ابواب الفتن ]

لوگو! يدسيرت وكردار چهور كر كئ بي مير حصور كاليكا .....اس لي بيل كهتا هول

آج دنیا کو جو جمہوری حکمرانوں کی صورت میں قدر سے حوصلہ و بردداشت دکھلائی دیتا ہے ہے سب میرے حضور مُثَاثِیَّم کے کردار کامعمولی سافیضان ہے جس سے دنیا والے مستفید ہورہے ہیں۔

صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیر میں ہے حضرت ابو موی اشعری والنظر کو کھنے ہیں اللہ کے رسول مُلَّا اللہ علی میں جا کہ بنا کر بھیجا تو نصحت فرمائی۔ آسانیاں کرنا (لوگوں کے لیے) دشواری اور تختی نہ کرنا۔ باہم اتفاق رکھنا پھوٹ کا شکار نہ ہونا۔۔۔۔ آپ مُلَّالِيْم جے بھی حاکم بنا کر جھیج یہی تھیجت فرماتے:

« بَشِّرُوُا وَ لَا تُنَفِّرُوا وَ يَسِّرُوُا وَ لَا تُعَسِّرُوا »

" من رو و و در المورد و در المورد و ال

## درندگی کی علامتوں کا خاتمہ:

شیر اور چیتے کا شکار بہادری کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور شنرادے شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے، پھر اس کی کھال کو تخت پر بچھا کر اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کی کھالوں کو دیواروں پہ سجایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بادشاہ بھی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ جس شخص سے ناراض ہوتا تھا اس کی کھال انر والیتا تھا۔ وہ اشارہ کرتا تو مخالف کو بھرے دربار میں اس طرح ذرج کر دیا جاتا جس طرح شیر ہرن کو پکڑ کر اس کی شہرگ پہانی کھلیاں بیوست کرتا ہے اور اس کا خون فی جایا کرتا ہے۔

ترندی شریف کے کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول مُنَافِیْم نے درندوں کی کھالوں کو مند بنا کر کھالوں کا اور اس بات سے منع فرمایا کہ درندوں کی کھالوں کو مند بنا کر اس بر بیٹھا جائے۔

بادشاہ لوگ اپنی بادشاہت کے بیاؤ کے لیے ناباب کومعاف کرتے ہیں، نا بھائی کے خون کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں اور نا بیٹے کومعافی ملتی ہے جبکہ کسی دوست کی دوسی کا خیال تو اس شاہی کو جہ میں ویسے ہی فضول ہے۔

قربان جاؤل مدينے كے حكمران اور اينے پيارے حضور تَاليَّيْمُ پر كه عبد الله بن الي جس نے حضور منافیظ کے گھر والول پر بہتان لگانے میں خوب پراپیگنڈہ کیا۔ میرے حضور منافیظ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ لوگوں کو بغاوتوں یہ بھڑ کایا۔ مہاجر اور لوکل کے نام پر تعصّبات کی آندهی چلانے کی کوشش کی۔ باہر کے دشمنوں کو مدینہ پر حملہ آوری کے لیے ا بھارا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت عمر والنوائے نے حضور نبی اکرم منافیا سے عرض كى ..... اے الله كے رسول مُثَاثِيمًا! مجھے اجازت و يجيه ميں اس منافق كى گردن اڑا ديتا ہول۔میرے حضور مُثَاثِیم نے فر مایا:

« دَعُهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصُحَابُهُ»

'' عمر! اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔اگر ابیا ہوا تو لوگ یہی یا تیں کریں گے كه محمد الليُّم إين ساتھيوں كوفل كرتا ہے۔''

[ ترمذي، تفسير القرآن ]

لوگو! یہ ہے میرے حضور مُناتِیم کی حکمرانی کا نقشہ کہ وہ شخص جو یکا منافق ہے اور دشمنی کا كوكى موقع باتھ سے جانے نہيں ديتا۔ ميرے حضور مُناتِيمُ اسے بھى جينے كاحق ديتے ہيں۔ چودہ سوسال قبل کسی حکمران ہے ایسی برداشت اور حوصلے کی توقع تک نہ کی جاسکتی تھی۔ اس دور میں برداشت اور درگز ر کا کمال نمونه پیش کیا تو مدینه کے حکمران ..... میرے حضور جناب محد كريم طَالْيُكِمْ فِي فِي

الغرض! میرے حضور مُلَاثِیْمُ کے آنے ہے درندگی کا جو دور تھا اس کے خاتمے کا آغاز ہونا شروع ہوا میرے حضور مُثَاثِثًا نے درندگی کوختم کرنے کے لیے درندوں کے گوشت کوحرام قرار دے دیا۔ درندہ شیر ہویا چیتا، بھیڑیا ہویا ریچھ سب کا گوشت حرام قرار دے دیا حتی کہ پرندوں میں جو گوشت خور پرندے ہیں اور ان میں درندگی پائی جاتی ہے انھیں بھی حرام قرار دے دیا جیسا کہ عقاب اور چیل وغیرہ۔

ابو داؤد، کتاب الاطعمه میں ہے کہ اللہ کے رسول تا الله نے ہر وہ درندہ کھانے ہے منع فرمایا ہے جس کی کچلیاں ہوں۔ ہراس پرندے کو کھانے ہے منع فرمایا: ''جو پنجہ دار ہو۔'' لینی وہ پرندے جو اپنے پنجوں لیعنی ناخنوں سے اپنا شکار پکڑیں اور چیر پھاڑ کر کھا میں۔ میرے حضور من الله نی نے آتھیں بھی حرام قرار دے دیا ۔۔۔۔۔ اور اس لیے حرام قرار دیا تاکہ انسان درندہ نہ ہے۔ کوئی حکمران اور بادشاہ انسانیت کے لبادے میں بھیٹریا نہ ہے۔ الغرض! میرے مشفق و مہر بان حضور من الله نی علامتوں کو ختم کیا اور اس حد تک ختم کیا کہ ابو داؤد کتاب الصلوة میں ہے کہ جب نمازی نماز کے اختام پر تشہد میں بیٹھے تو جس طرح درندہ لیعنی شیر اور چیتا وغیرہ بیٹھے ہیں اس طرح نہ بیٹھے لیمنی عبادت میں بھی درندگ کے شاہے اور علامت تک کوختم کیا تاکہ حضور من الله نم کے بیروکاروں میں درندگی کا شائبہ تک کے شاہے اور علامت مٹ جائے۔

امام محمد بن يزيد رشط اپن كتاب "ابن ماج" ( كتاب اللباس) ميس مديث لاك ميس حديث لاك ميس حديث لاك ميس حديث لاك ميس حضرت معاويد والنفؤ اور حضرت ابوريحانه والنفؤ بتلاتے ميں كه الله كے رسول مخالفؤ اس بات كم منع فرماتے منع فرماتے منع كم كل كھال يرسواري كى جائے۔

لوگو! میرے حضور مُنْافِیْم کے اس فرمان پرغور کرو .....۱۳ سوسال قبل بادشاہ ، شنرادے۔
امراء اور کمانڈ رجنگیس لڑتے تھے تو گھوڑوں اور ہاتھیوں کی پشتوں پرشیر اور چیتے کی کھال کو
بطور زین کے استعال کرتے تھے اور پھر دشمن پر قابو باتے ہی وشقی درندے بن جایا کرتے
تھے۔ عام بے گناہ لوگوں کے پیٹ بچاڑتے ، سینے چیرتے ، عورتوں کی عزتیں برباو کر کے ان
کی چھاتیاں کا شیخے۔ ان کے شیر خوار بچوں کو ان کے سامنے درندگی کا نشانہ بناتے۔ گردن

مروڑ کر ایک طرف چینئتے۔ ہاتھ اور باز و کو مخالف سمت میں تھینچ کر دونکڑے کر دیتے۔ جنگ کے علاوہ عام دنوں میں اپنی رعایا پر رعب ڈالنے کے لیے ایسی زینوں پر سوار چلے آتے جس سے ناراض ہوتے اسے چیر پھاڑ ڈالتے ..... میرے حضور مُنَافِیْمُ نے انسانیت کو اس درندگی سے بچانے کے لیے درندگی کی علامت کوفتم کر دیا۔

شیر، چیتا،سفیدریچھ اوراس جیسے درندہ جانوروں پربھی میرے حضور مُنَافِیُّا مہربان ثابت ہوئے کہ جب ان کا گوشت حرام ہے تو پھر ان کا شکار کیوں ؟محض کھال کے حصول کے لیے؟ چنانچہ وائلڈ لائف کا تحفظ کیا تو میرے حضور مُنَافِیَّا نے ..... شیر، چیتا، پولر بیئر، مگر مچھ وغیرہ کی کھالیں پچ گئیں۔ وائلڈ لائف محفوظ ہوگئی۔

مختلف نذاہب کے وہ لوگ جواپنے نیک بزرگوں، پیروں اور ولیوں کوشیر اور چیتے پر بیٹے ہوئے دکھلاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ درندوں پہسواری کرنے والا فقیر اور ولی کیے بن گیا؟ سینٹ کیے بن گیا، سادھو جوگی اور سنسیاسی کیے بن گیا، سادھو جوگی اور سنسیاسی کیے بن گیا، سادھو جوگہ میرے مہربان اور مشفق حضور شائیا کی مبارک زندگی کے مناظر کو دیکھو شاید کہ تمھارے اندر درندگی ختم ہو جائے؟

## بور یانشیں حکمران:

بادشاہوں کے محلات کو دیکھیں تو دو اڑھائی ہزار سال قبل کے محلات بھی عقل کو حیران کر دیتے ہیں اور چودہ سوسال قبل تو بہت ہی عالیشان محل ہوا کرتے تھے۔ راہدار یوں کی بھول تعلیوں میں خواب گاہیں ہوا کرتی تھیں ..... خاکے بنانے والو! آؤ، میرے جضورشاہِ مدینہ کی خوابگاہ بھی دیکھو۔

صحیح مسلم کتاب الطلاق میں ہے۔ ابن ماجه کتاب الزهد میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم و الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم و اللہ کا اللہ کے رسول مالیہ کیا ہے۔

سے ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔اجازت ملتی ہے تو جناب فاروق اعظم ٹالٹنؤشاہ مدیندگی خوابگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔

لوگو! میرے حضور ٹاٹیٹی جیسے جلوت میں تھے ویسے ہی خلوت میں تھے۔ جلوت میں مسجد نبوی ٹاٹیٹی کا مصلی تھجور کی چھالوں کا بنا ہوا تھا تو خلوت میں جو چٹائی تھی وہ بھی تھجور کی جھالوں کی بنی ہوئی تھی۔

حضرت عمر وللفيَّا بتلات مين كه مين حاضر خدمت موا تو حضور تلفيُّم چاكى يرتشريف فرما تھے۔ آپ تالی کا نے تہ بند باندھا ہوا تھا اور تہ بند کے علاوہ آپ نے کوئی کیڑانہیں پہن رکھا تھا۔ یعنی آپ نگٹیل کا بدن مبارک نگا تھا۔ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نگٹیل ا من اور اپنا ته بند ذرا اونچا کر لیا فاروق اعظم ٹاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ میری نگاہ حضور مَالَّیْمُ کے پہلو پر بڑی تو بدن پر چٹائی کے نشانات نمایاں تھے۔ کمرے میں میری نگاہ راشن دان کی طرف پڑی تو وہاں ایک صاع ( اڑھائی کلو ) کے قریب جو پڑے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں نگاہ پڑی تو وہاں ایک جھروکے میں کیکر کے بیتے پڑے تھے ( جو چھڑے کی کھال کوسنوارنے کے لیے استعال ہوتے تھے )اور ساتھ ایک کھال بھی لٹکی ہوئی تھی۔ بیہ منظر دیکھ كرميري آنكھوں ہے جھم جھم آنسو كرنے لگے۔حضور مَاليَّا خے ديكھا تو بوچھا: '' ارے خطاب کے بیٹے، کیا ہوا روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول تالیا ! آ نسو کیوں نہ گریں۔ نگامیں اس چائی کو دیمیرہی ہیں جس نے جناب کے پہلو میں نشانات بنا دیے ہیں اور بیرہا آپ کا توشہ دان اس میں جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں .....سوچ رہا ہوں کہ کسری و قیصر کے شاہان تو (اینے محلات میں) تھلوں اور نہروں کے درمیان عیش كرين جبكه آپ مَالِيْظُ تو الله كرسول بين اور چنے ہوئے لوگوں ميں اعلى ترين مقام ك حامل بین اور آب تالیم کی کیفیت یہ ہے ....؟ اس پر اللہ کے رسول تالیم نے فرمایا: "اے خطاب کے بیٹے! کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یعتیں

ا گلے جہال میں ہیں اور ان کے لیے بس اس جہان میں ہیں ..... میں نے کہار جی بیتو اسی طرح ہے اور میں خوش ہوں۔''

اے خاکے بنانے والے عیسائیو! تمھارا قیصر سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا۔ ہیرے جواہرات سے مزین تاج بہنتا تھا۔ سونے جاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا تھا۔ ایران کا کسریٰ بھی ای طرح کرتا تھا۔عوام کے مال سے وہ نمود و نمائش کے بول اظہار کیا کرتے تھے۔اور میرے حضور منافیظ ابور بینشین تھے۔اس دور میں عرب کا بوریا پٹ من کے ریشے کا بھی نہ تھا۔ وہ محجور کی چھالوں کا تھا۔مٹی کے پیالے میں حضور مُلَّيِّ پانی پیتے تھے۔ عام دھات کا جو برتن ہوتا تھا اس میں کھاتے تھے۔سونے جاندی کے برتوں کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا كدان كے بارے ميں ميرے حضور مَاليَّمُ فرماتے تھے:

''جو شخص حیا ندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا بیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غث غث جہنم کی آگ انڈیلتا چلا جاتا ہے۔''

[ مسلم، كتاب اللباس]

ہاں ہاں! وکھلاؤ تو کوئی وکھائی ویتا ہے میرے حضور ٹاٹٹی جیبا ....؟ شاہ مدینہ جیبیا؟ طیب کے بوریانشین حکمران جبیہا .....؟ نا سجادہ نشین، نا گدی نشین بس تھجور کی جھالوں کی چٹائی كا جو بوريا بنا بوا تقار وه بوريانشين ..... ايس بوريانشين حضور مَالَيْ ك ضاك بنات بو؟ کچھاتو شرم کرو.....ارے کچھاتو شرم کرو.....شرمتم کونگر آتی نہیں۔

# صلح کی خاطر اینا نام ہٹانے والا:

میرے حضور مُنافِیْز مدینہ کے حکمران ہیں۔ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ پیسفر کعبہ کی زیارت کا سفر ہے۔عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ چودہ سوصحابہ ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب میرے حضور منافق کا مکہ سے قریب حدیبیمیں آتے ہیں تو مشرکین مکہ کا پیغام ملتا ہے کہ ہم مکہ میں داخل نہ ہونے وہ سے۔ ان کے سفیرآتے ہیں۔ مذاکرات کے کی ادوار ہوتے ہیں آخر کارسلم طے یا جاتی ہے كه دس سال تك لژيں گے نہيں اور يه كه محمد كريم طَافِيْ اس سال واپس چلے جائيں اور ا گلے سال عمره كرني آ جائين - مير عضور طَاليَّا صلح ير راضي مو كئي ..... جب صلح نامه لكها جانے لگا تو صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیر میں ہے کہ میرے حضور مَالَیْمُ نے حضرت على طالتْمُذُ ہے كہا:

" كھو! يه وه فيصله ب جومحه رسول الله مَاليَّيْنَ كي طرف سے ہے ....اس برقريش مکه کی طرف سے ایک شخص مہیل بن عمر د بولا: کہنے لگا ، اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول مُلَّلِيْمُ ہیں تو آپ کے پیروکار بنتے ، چنانچے اپنا نام کھواور اینے باب كا نام يعن محمد بن عبد الله لكهور حضرت على والثَّرُ جور محمد رسول الله سَالَيْنِ " لكه الله مَا يُنظِمُ منا دو ..... حضرت على وفاتن ني أبها \_ مين تو الله كافتم ! نبيس مناوَل كا \_ چنانچد حضور مَنْ اللَّهُ نَ فرمایا مجھے بتلاؤ کہاں لکھا جوا ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ کو وہ جگہ وكلل أن كل تو آب تأثيم نے اسے مثاويا اور محد بن عبد الله تأثيم لكه ويا-"

لوگو! بیہ ہیں میرے حضور مُنَافِیْجُ جنھوں نےصلح کے لیے اڑیل اور ضدی لوگوں کی ضد کو يوراكرديا.....ا ين باته سے اپنا نام مبارك بنا ديا۔ رسول الله تَالَيْكُم بھى بنا ديا.... الله الله! حمران تو ناموں کی خاطر ہی لڑتے ہیں۔ گر میرے حضور ٹاٹیٹے نے صلح کی خاطر اپنا نام مبارک اینے ہاتھ سے ہٹا دیا۔

امن امن کی باتیں کرنے والو! یہ ہیں پر امن، صلح جو، زم خو میرے حضور مُلَاثِم ..... انسانیت کوسلامتی کے تخفے بانٹنے والے میرے حضور مُکاٹیج ..... دشمنوں کی ضدی حرکتوں کو جس نے امن کے راہتے کا روڑہ نہ بننے دیا وہ ہیں میرے حضور مُنافیّاً .....

ظالمو! ایسے پیارےحضور ٹاٹیٹم کے خاکے بناتے ہو؟ ذرا دکھلاؤ توسہی چودہ صدیاں

قبل سے آج تک امن وسلامتی کی الیی ہستی کا ظہور؟

#### اينے خلاف احتجاج كاحق دينے والا:

حکرانوں کی تاریخ میں میہ حقیقت بڑی نمایاں ہے کہ کوئی ملک خواہ کس قدرغریب ہو اس کا حکمران غریب نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی جو دنیا کے غریب ترین ملک ہیں ان کا کوئی حکمران غریب نہیں۔اس کے عوام بے شک بھوکوں مرتے ہوں۔ نصیں رہنے کے لیے کٹیا بھی میسر نہ ہو، گران کے حکمران محلات میں دادِعیش دے رہے ہوتے ہیں۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ ملک اور ریاست تو مقروض ہو جاتی ہے مگر کسی سٹیٹ اور ریاست کا حکمران مقروض ہو جاتی ہے مگر کسی سٹیٹ اور ریاست کا حکمران مقروض ہو جائے۔ تاریخ آنسانی میں ایبا کوئی حکمران نظر نہیں آتا۔ سٹیٹ کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس پر کلھھڑ ہے بھی حکمران ہی اڑا تا دکھائی دیتا ہے۔ قرض کی ادائیگی عوام پر قیکس لگا کر کی جاتی ہے۔ ظالمانہ قیکس بھی لگائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے لوگ تباہ حال ہو جاتے ہیں گر حکمران کی عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

قار کمن کرام! اس کڑوی اور ظالمانہ حقیقت کے پرزے اڑائے ہیں تو تاریخ انسانی میں ایک الیک ہستی نے جو میرے حضور مظافی ہیں۔ آپ سکا گیا مدینہ کے حکمران ہیں مدینہ کی سٹیٹ بے شک غریب اور مکین ہے گر مقروض نہیں ہے۔ شاہ مدینہ جناب محمد کریم طافیا کے کسی دومری سٹیٹ سے قرضہ نہیں لیا۔ جی ہاں! لوگو.....میرے حضور طافیا کا ملک ایک درہم اور ایک وینار کا بھی مقروض نہیں گر مدینہ کی اس سٹیٹ کے جو حکمران ہیں وہ مقروض ہیں۔ ضرورت پڑی تو قرض اٹھا لیا ہے۔ آ ہے! میں آپ کو منظر دکھلاؤں۔ صحیح بخاری کی کھولیے۔ کتاب الکفالہ پر نگاہ ڈالیے۔ میرے حضور طافیا تشریف رکھتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں۔ جاشارانِ رسول طافیا کے میں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھیا تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مخص اللہ کے رسول طافیا کی سات کیا اور اپنا قرض ما تکنے لگ گیا۔ اس نے سخت جملے ہو لئے شروع کر رسول طافیا کے باس آگیا اور اپنا قرض ما تکنے لگ گیا۔ اس نے سخت جملے ہو لئے شروع کر دیے۔ حضور طافیا کیا کے معابد اسے سبق سکھلانے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیے۔ حضور طافیا کیا۔ اس کی طرف بڑھے تو اللہ کے دیا۔

رسول مَنْ اللَّهُ إِلَى مِنْ صَعَابِهِ كُو يُول روكا:

" دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا "

لو ..... دیکھو! حکمران مدینه مگالیا نے صحابہ کو تھم دے دیا ہے کہ اس کا اونٹ جتنی عمر کا تھا اتنی ہی عمر کا اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے ڈھونڈ اگر نہ ملا۔ اب وہ اپنے حضور مگالیا ہے۔ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ سے زیادہ عمر والا (قیت میں زیادہ ) موجود ہے۔ میر ے حضور مگالیا نے فرمایا:

" أُعُطُوهُ فَإِنَّ مِن خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً"

''اسے وہی دے دو۔ یاد رکھو! تم میں بہترین آ دمی وہی ہے جو قرض کی ادائیگی میں احسان کرے۔''

مغرب کے اے لوگو اہم نے بولنے اور لکھنے کی آزادی ابھی کل حاصل کی ہے۔ میرے حضور طَائِیْ نے چودہ سوسال قبل دی ہے۔ خود حق پر ہونے کے باوجود کڑوی کسیلی با تیں کہنے کی آزادی دی ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا ہے۔ ایک نیاری ہتی کے خاکے بناتے ہو؟ میرے حضور طَائِیْ کو پڑھے بغیر ہی قلمی خرمستیاں کرتے ہو۔

تحریری دولتیاں مارتے ہو۔ کیوں ..... آخر کیوں؟

# بے کسول کی دشگیری کرنے والا:

میرے حضور تُلَیُّمُ نماز کے لیے مجد میں تشریف لے جارہے ہیں امام ابو داؤد، کتاب الطھارہ میں اور امام محمد بن یزید'' ابن ماجہ'' میں بتلاتے ہیں کہ حضور شَائِیُمُ ایک لڑکے کے پاس سے گزرے وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا ( مگر اس سے کھال اتر نہیں رہی تھی ) میرے حضور شَائِیُمُ نے یہ دیکھا تو لڑکے ہے کہا:

« تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ »

''تو کھڑا ہوکر دیکھ میں تجھے بتلاتا ہوں کھال کیسے اترتی ہے؟''

چنانچہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھنسا دیا حتی کہ سارا باز وبغل تک اندر چلا گیا اور پھر آپ ٹاٹیٹم نے لڑکے کو مخاطب کر کے فرمایا:

( يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسُلَخُ »

"برخودار!اس طرح كهال اتار"

پھرآ پ مَنْ اللّٰهِ تَشريف لے كئے اورلوگوں كونماز برُ هائى۔

لوگو! یہ ہیں مدینے کے حکمران جو راہ چلتے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ ہانے کھڑے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ ہانے کھڑے ہوئے اور محن انسانیت سُلِیُمُا کے خامے بناتے ہو۔ ذرا دکھلاؤ تو سہی زمانے میں کوئی ایسا ہمدرد حکمران؟

بے سوں کی بے سی کا ایک واقعہ ابو داؤد، کتاب الادب اور "مسلم، کتاب الفضائل" میں ہے۔ میرے حضور من اللظ کے خدمت گار حضرت انس ڈٹاٹھ کی روایت کے مطابق ایک ایسی خاتون جس کی عقل ٹھکانے نہ تھی وہ میرے حضور منافظ کی کو عام لوگوں سے

الگ کرے اپنا مسئلہ بتاتی ہے۔ میرے حضور مُلاثیم اس کا مسئلہ حل کرنے چل کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہوئے اس عورت کی دلجوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اے فلاں شخص کی ماں! جہاں دل جاہتا ہے لے چل ..... میں تیرا مسئلہ حل كروں گا: ''حضرت انس واللہ تا تے ہیں حضور مُلاِلہ کے ساتھ رہے۔ بإزار کی ایک سائیڈیر وہ بیٹھ گئی۔حضور منگیٹی بھی بیٹھ گئے حتی کہ اس کا مسئلہ حل کرد ما به

میرے حضور مُنْ ﷺ کا بیطرزعمل بتلاتا ہے۔ کہ جن کا د ماغی توازن درست نہ ہووہ عام لوگول کی نسبت ہمدردی کے زیادہ متحق ہوتے ہیں اس لیے میرے حضور مُلاَیْم نے اس خاتون کے ساتھ جو کسی شخص کی ماں بھی تھی۔ صاحب اولا دتھی۔ مدینہ کی گلیوں میں گھومتی تھی۔ میرے حضور ظائیم اس کے ساتھ اس کی دلجوئی کے لیے چلتے رہے۔ د ماغی معذوروں ك ليكس قدر جدردي اور شفقت ب مير عضور مُنْ اللَّهُ ك ول مين مسدما في امراج کے علاج اور میتال بنانے والوں کے لیے کیسا خوبصورت ہے نقش یا میرے حضور مُالْیُمُ کا؟ تحكمرانو! ترمذي-كتاب الاحكام ..... مين شاه مدينه كابي فرمان بهي من لو مير حصور مَالِيْنَا تمہارے لیے فرماتے ہیں۔

« مَا مِنُ اِمَامٍ يُغُلِقُ بَابَهُ دُوُنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسُكَنَةِ اِلَّا أَغُلُقَ اللّٰهُ اَبُوَابَ السَّمَآءِ دُوُنَ خَلَّتِهِ وَ حَاجَتِهِ وَ مَسُكَنتِهِ »

جونسا حکمران ضرور تمند، ہے کس اور مسکین کے لیے اپنا دروازہ بند کرلے اللہ اس کی بے سن مضرورت اور سکینی کے موقع برآسان کے دروازے بند کردیتا ہے۔

حكمرانو! اگر آسان كے دروازے كھلے ركھنا جاہتے ہو تو ضرور تمندوں، بے كسون، معزوروں اورمسکینوں کے لیے اداروں کی صورت ایسے ایسے دروازے کھولو جہاں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور معذور پوں کا مداوا ہوں \_

#### سب کے درد کی دوا:

میرے حضور مُنافِیْ ایسے حکمران میں جو رعایا کے ایک ایک فرد ایک ایک بیٹی کے درد کی دوا ہیں۔خوب فرمایا: مولا کریم نے اپنی آخری کتاب میں:

﴿ ٱلنَّيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُيهِمْ ﴾ [ الأحزاب: ٦]

'' بیہ نبی تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کرمقدم وبرتر ھے۔'' اس آیت کا ایک دوسرا مطلب می بھی ھے کہ مسلمانو!تم خود بھی اپنی ذاتوں کے اس قدر خیرخواہ نہیں ہوجس قدریہ نبی مُثَاثِیْمُ تہمارے خیرخواہ ہیں ۔

خاکے بنانے والو! اب و کھنا میر ے حضور مُلْقِیْل کی زندگی کے مناظر۔مشکل دور میں میر ے حضور مُلْقِیْل کی زندگی کے مناظر۔مشکل دور میں میر حضور مُلْقِیْل کی زندگی کا منظر یوں تھا کہ صحیح مسلم اور ابن ماجه کی کتاب الزهد میں ہے حضرت عمر وہائی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مُلْقِیْل کو ایک دن اس حال میں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے کرومیں بدل رہے ہیں کیونکہ آپ مُلَّقِیْل کو کم درج کی مجبوری بھی (اس روز) میسر نہ تھیں کہ جن سے پیٹ بھر لیتے۔ ابن ماجہ میں ہے حضرت انس وہائی جو حضور مُلِیْل کے خادم تھے کہتے ہیں میں نے کئی بار اللہ کے رسول مُلَّیْل کو یہ کہتے ہیں میں محمد مُلِیْل کی جان ہے۔ آج محمد کے ہوئے سناسن ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد مُلِیْل کی جان ہے۔ آج محمد کے گھر والوں کے پاس نہ ایک صاع مجوریں۔

ابن ماجہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نگائیلم کی زوجہ محتر مہ حضرت عائشہ شکھنا ہیں: ہم آل محمد منگلیلم مہینہ مہینہ اس حال میں گزار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ آپ مکھیلیلم کی گھر میں دھواں نہ اٹھتا تھا۔ گزارا بس مھجوروں اور پانی پر ہی ہوتا تھا۔ انصار میں سے کچھ ہمارے پڑوی تھے وہ بڑے مخلص ہمسائے تھے ۔ ان کے ہاں وہ بحریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں ۔ چرنے کے لیے رپوڑ کے ساتھ نہیں ۔ ان کے ہاں وہ بحریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں ۔ چرنے کے لیے رپوڑ کے ساتھ نہیں جاتی تھیں اورانھیں چارہ گھر میں ڈالا جاتا تھا۔ ان بحریوں کا دودھ وہ پڑوی ہمارے ہاں بھی

بھیج دیا کرتے تھے۔ ای طرح حضور عَلَیْمُ کے بستر کے بارے میں حضرت عائشہ وہ اپنی بتلاقی بیں کہ وہ چرزے کا بنا ہوا تھا اور اس میں (روئی کی جگہ ) مجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ قار مین کرام! مہا جرین کے معاشی حالات مدینہ میں نا گفتہ بہ تھے۔ ان کی جا کدادوں پر مکہ کے مشرکین نے قبضہ کرلیا تھا۔ وہ لئے پئے مدینہ میں آئے تھے۔ مدینہ کے انصار کی حالت بھی قابل رشک نہ تھی۔ ایسے حالات میں میرے حضور عَلَیْمُ نے سب سے بڑھ کر معاشی تکالیف اٹھا کیں ایسے حالات میں بھی میرے حضور عَلَیْمُ شاہ مدینہ نے معاشرے کی معاشی حالات کی بات کو ملاحظہ کیجے وہ بتلاتے ہیں:

'' الله کے رسول تُلَیِّظُ کسی ایسے آدمی کا جنازہ نہ پڑھایا کرتے تھے جس پر قرض باقی ہوتا۔۔۔۔۔ ایک میت کو لایا گیا تو آپ تَلَیْظُ نے پوچھا: کیا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں! دو دینار قرض ہے۔ آپ تَلَیْظُ نے فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔۔۔۔ اس موقع پر حضرت ابوقادہ انصاری ڈاٹیٹُ بول پڑے اور کہنے لگے۔ اے اللہ کے رسول تَلَیْظُ ! اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول تَلَیْظُ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔

اس کے بعد حضرت جاہر ڈٹائٹی مزید بتلاتے ہیں کہ جب حالات بدلے۔ دن پھرے اور فتوحات کے دروازے کھلے تو آپ مُٹائٹی نے اعلان فرمایا:

'' میں ہرمون سے اس کی جان سے بھی قریب ترین ہوں۔ (یعنی کوئی مسلمان اپنی ذات اور بیوی بچوں کا اس قدر خیر خواہ نہیں جس قدر میں محمد سَلَیْتُمْ اس کا خیر خواہ نہیں جس قدر میں محمد سَلَیْتُمْ اس کا خیر خواہ ہوں) چنانچہ اب جو شخص قرض جھوڑ کر فوت ہوتو اس کا قرض میرے ذمہ ہے اور جو مال و دولت جھوڑ کرفوت ہوتو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہے۔''

ابو دائود، كتاب الخراج مين بآپ سَلَقَا ن فرمايا: "جواي يجهي مال جِهورُ كرفوت مويا اس ك كرفوت مويا اس ك

چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو قرض کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔

جی ہاں! سٹیٹ کے ہر فرد کے لیے فلاح و بہبود ..... اس کا آغاز کیا تو معلوم انسانی تاریخ میں سب سے پہلے میرے حضور سُلِیْنِ نے کیا ..... اور بڑے منظم انداز میں کیا۔ صحح بخاری میں ہے کہ میرے حضور سُلِیْنِ نے با قاعدہ مردم شاری کروائی ..... مدینہ کے لوگوں کی مردم شاری کا مقصد واضح تھا کہ ہر گھر اور ہر فرد کے کوائف معلوم ہوجا کیں گے یوں مدینہ کی کوئی عورت کوئی مرد اور کوئی بچہ بوڑھا سٹیٹ کی نگاہوں سے اوجھل کمیری کا شکار نہ رہے گا۔

حکمران کہلانے والو! میہ ہیں شاہِ مدینہ مُثَاثِیْنَ ہر ایک کے درد کی دوا.....حکمرانوں کو جس نے سکھلا ڈالی ہے اچھی حکمرانی (Good Governance ) کی ایک ایک ادا۔

## شكم اطهركے بوسے:

اپنے حضور مَنَالِقِیمُ کا ..... شاہ مدینہ مَنَالِقِیمُ کا جونقشہ ہم نے تحییٰ الیمی صفات کے حامل حکران سے لوگ ٹوٹ کر تحبیتیں کرتے ہیں۔ جانیں نجھاور کرتے ہیں۔ بیمجت بے لوث ہوتی ہے، فطری اور قلیم ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤ دکتاب الا دب میں ہے۔حضرت ابو ذر رُدُالِتُنَا کہتے ہیں مجھے حضور مَنَالِقِیمُ اکرم مَنَالِقِیمُ نے آواز دی: اے ابو ذر رُدُالِثُوٰ! میں نے کہا:

لَبَّيُكَ : حاضر موكيا

وَ سَعُدَيْكَ: حضور مَالَيْكُم نِي بلايا بِيكُ قدر خوش بخت مول

وَأَنا فِدَاك : ميرى جان جناب ك ليقربان ....ارشاوفر مايع !

حضور مُنْ الله ين كم بلاوے ير عام صحاب محبت كا اظہار يوں بھى كيا كرتے تھے۔

فِدَاكَ آبِي : حضور مَنْ لَيْمُ رِميرا باب قربان -

وَأُمِّى يَارَسُولَ اللَّه: السالله کے رسول سَلَیْمُ میری ای جان بھی جناب پر قربان۔ ارے خاکے بنانے والو! میرے حضور سَالیّہُ کے ساتھ محبوں کے بھی یوں بھی سین بنا کرتے تھے۔ امام ابوداؤ د، کتاب الادب میں مدینے کے ایک پر بہار اور خوش منظر مقام کا نقشہ کھینچتے ہیں ملاحظہ کرنا! بے ادبو! شاید ادب کا کوئی جھونکا امیر حمزہ کے قلم سے تمہارے بے ادب دل کی بنجر زمیں پر سے گزر جائے اور اسے پر بہار بنا جائے دیکھنا اور غور کرنا!

حضرت اسید بن حفیر رہ گاٹی جن کا تعلق انصار کے ساتھ تھا (سردار آدمی ہے ) اپنے لوگوں سے (اپنے ڈیرے پر ) باتیں کررہے تھے۔ بڑے مزاحیہ اور ہنس کھ آدمی تھے۔ اپنے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول مُلَّاثِیْرُا جو دہاں موجود تھے۔ اسید کے پہلو میں چیٹری چیھودی۔

(اسید کی ہنسی غائب ہو گئی مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول مُلَاثِیْمُ منصے )۔

اب وه فوراً بولے:حضور مَثَالِيْلُم! مجھے بدلہ جاہیے۔

شاويدينه! كے لو-

اسید بن هنیر! جناب رقیص ہے مجھ رقیص نہ تھی۔

شاہِ مدینہ مُنگی ( کھڑے ہو گئے ) اور اپنی قیص اوپراٹھا کر بدن نگا کر دیا ( حضرت اسید یہی چاہتے تھے۔ من کی مراد بر آئی ) اضوں نے حضور مُنگی کو چھا ڈال لیا اور آپ میں چاہتے کے پہلو مبارک کو چومتے چومتے اور چومتے ہی چلے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے اللہ کے رسول مُنگی ایمرا پروگرام یہی تھا۔ پورا ہوگیا۔

قارئین کرام! سب ہی اپنے اپنے انداز سے میرے حضور مَالِیُّمْ سے تحبیل کرتے تھے ان محبول کا انتقاب کی سے ایک منظر کا نقشہ امام مسلم بن حجاج قشری نے کتاب الاشربه میں یول کھینیا ہے:

حضور طَالِيُّا جب مدينه مين آئے تو حضرت ابواليب انصارى وَالْفَائِ كَ گَر مِين صَّهر ب-حضور مَالِّيْنِ نے چوبارے پہ قيام فرمايا۔ حضرت ابواليب اللَّفَا فيچ رہنے لگ گئے۔ وہ کھانا تيار كرتے اور حضور مَالِيْنِ كَي خدمت مِين بيش كرديا جاتا ..... جب بچا ہوا كھانا واپس آتا تو برتن لانے والے سے حضرت ابو ابوب والنظ بوجھتے۔ یہ بتلا حضور تالیکی انگلیاں کھانے کے کس جھے کولگیس۔ برتن والا بتلاتا تو حضرت ابو ابوب انصاری والنگ وہیں سے کھانے کا آغاز کرتے۔

امام مسلم كتاب الفضائل مين حضرت انس را الني كان مسلم كتاب كا محتول كا ايك انتشد يون بهي تحييجة مين -

میں دکھ رہا تھا تجام اللہ کے رسول ٹائٹا کی تجامت بنا رہا تھا آپ ٹاٹٹا کے اردگرد آپ ٹاٹٹا کے صحابہ کھڑے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بال بھی گرے کسی آ دمی کے ہاتھ پر گرے۔

لینی میرے حضور تُلَیُّم کا کوئی بال مبارک زمین په نه گرے صحابی کے ہاتھ په گرے سمانی کے ہاتھ په گرے سسام مسلم ایک دوسرا منظریوں دکھلاتے ہیں:

حضرت انس رہ اللہ تے ہیں جب اللہ کے رسول سُلُقِیْم صبح کی نماز پڑھا لیتے تو مدینہ میں ( گھروں کے ) خادم اپنے اپنے برتن لے کر آ جاتے۔ ان برتنوں میں پانی ہوتا تھا جو برتن بھی آپ سُلُقِیْم کی آپ سُلُقِیْم کی جاتا۔ آپ سُلُقِیْم اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صبح کو بڑی سخت سردی ہوتی، اللہ کے رسول سُلُقِیْم پھر بھی اپنا ہمتھ ارتقوں میں ڈبوتے جاتے۔

قارئین کرام! یہ ہاتھ کیسا مبارک ہاتھ تھا، کیسا خوبصورت ہاتھ تھا۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل میں حضرت ابو جیفہ ڈاٹٹو کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم مُنٹولٹو نے وادی بطحا میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے دو دو رکعتیں نماز پڑھی .... اب کے لوگ آپ مُنٹولٹو کے پاس آگئے۔ آپ مُنٹولٹو کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ حضرت ابو جیفہ ڈاٹٹو کہتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑلیا اور اسے اپنے چہرے پر رکھا تو کیا محدوں کیا کہ وہ تو ہرف سے بڑھ کر شعنڈ اے اور کستوری سے بڑھ کر خوشبود دار ہے۔

بے ادبو ، گتاخو! شمصیں کیا معلوم ہمارے حضور مُنَافِیْم کی گتاخیاں کر کے تم نے ہمارے دلوں کا کیا حال بنا دیا ہے۔ ہمارے جگر کوخون خون کر دیا ہے۔ ہماری آ تکھوں کو رلا رلا مارا ہے۔

خیرتم نے ہمیں جوستایا وہ ستایا۔۔۔۔لیکن اب میں اپنے حضور عَلَیْمُ کی سیرت کے جو مناظر پیش کرنے لگا ہوں۔۔۔انھیں غور سے دیکھنا اس لیے کہ میتمھارے بارے میں ہیں۔ میا ظریش کرنے لگا ہوں۔۔۔۔انھیں غور سے دیکھنا اس لیے کہ میتمھارے بارے میں کس اعلیٰ میرے حضور مَنَائِمُ نے تم یہودیوں،عیسائیوں اور بت پرستوں کے بارے میں کس اعلیٰ اخلاق کا برتاؤ کیا ہے۔ اسے اب ملاحظہ کرو۔

شاید که میرا قلمتمھارے د ماغوں میں ندامت وخجالت کا خاکہ بنا دے۔



# یہود کے ساتھ حسن اخلاق

# جب مهمان بدتميز بن گئے:

صحیح مسلم، کتاب السلام میں حضرت عائشہ تھ کی روایت کے مطابق یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انھوں نے اللہ کے رسول سکھنے سے طاقات کے لیے اجازت چاہی۔ آپ سکھنے نے اجازت دے دی۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول سکھنے کو کاطب کر کے کہنے گے: "السام علیکم" '' تم پر موت ہو۔'' میں نے فوراً کہا: ﴿ بَلُ وَ عَلَیْکُمُ السَّامُ وَاللَّهُ نَهُ ﴾ '' یہ موت تم پر ہو اور لعنت بھی ہو۔ اس پر اللہ کے رسول سکھنے جمعہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے گئے: اے عائشہ وہ اور لعنت بھی ہو۔ اس پر اللہ کے رسول سکھنے جمعہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے گئے: اے عائشہ وہ اور لعن اللہ تعالی ہرکام میں زم خوئی کو پہند کرتے ہیں اس پر میں نے کہا۔ اس کے رسول سکھنے! ان لوگوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا؟ آپ سکھنے نے میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول سکھنے! ان لوگوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا اور میں نے کہہ نہیں دیا" و علیکم "بس اتنا کافی ہے۔'

فاکے بنانے والے یہود ہو! تم پر ہم کیا افسوں کریں تہمارے بڑے ہی یہی کھے کرتے آئے ہیں۔ دیکھو! میرے حضور مُناٹیا کے گھر میں آ کر وہ کیسی کمینی حرکت کر گئے ہیں۔ حضرت عاکشہ ٹاٹھا نے موت کے ساتھ لعنت کا لفظ شامل کر دیا تو میرے حضور مُناٹیا نوجہ اپنی زوجہ پر ناراض ہوئے۔ سیح مسلم ہی کی اگلی روایت میں ہے آپ بُناٹیا نے اپنی زوجہ محتر مہ کو ڈاخٹے ہوئے کہا۔ سخت جملے مت بولو! اگر سخت گوئی کا جواب دینا ہی ہے تو اتنا ہی دوجتنی زیادتی ہوئی ہوئی ہے اضافہ مت کرو۔ یہ ہیں میرے حضور مُناٹیا ہے۔ گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ میرے حضور مُناٹیا کا حسن اخلاق بھی دیکھو۔۔۔۔۔ اور اے یہود یو! اپنے

بروں کی حرکتیں بھی دیکھو ..... خاکے تو شمصیں اپنے بڑے بزرگوں کے بنانے جاہمییں نا کہ میرے حضور سَالیّٰیَا کے ..... میرے حضور سَالیّٰیَا کا روبیہ تو بطور میزبان حسن اخلاق ہے اور تمھارا خاکہ بطور مہمان بدتمیزی کا شاہکار ہے۔

صیح بخاری میں مرقوم ایک واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔حضرت انس بن مالک رُفائِنُو کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم عُلِیْنُم اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں جارہ ہے تھے راستے میں ایک یہودی ملا اور میرے حضور عُلِیْنُم کو مخاطب کر کے کہنے لگا '' السام علیک'' جھے پر موت ہو۔ میرے حضور عَلَیْنُمُ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور حضور عَلَیْنُم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: پتا چلا ہے وہ مجھے کیا کہہ گیا ہے؟ وہ مجھے'' السام علیک'' کہہ گیا ہے۔صحابہ طیش میں آگئے۔ اے اللہ کے رسول عَلَیْنُمُ اجازت چاہیے ہم اسے قل کرتے ہیں۔ آپ عَلیُّمُ نے فرمایا: ''الکل نہیں۔''

لوگو! یہ ہیں میرے حضور مُنالِین اللہ اللہ وحوصلے کے پیکر شاہ مدینہ کہ جن کے ایک اشارے پہ یہودی اس دنیا سے معدوم ہو جاتا گر میرے حضور مُنالِیّا نے منع کر دیا ۔۔۔۔۔ کمال حوصلہ ہے شاہ مدینہ مُنالِیْم کا کہ وہ زیادتیاں بھی کریں گر آپ مُنالِیْم اپنی محبوب زوجہ کو بھی دانٹ دیں اور صحابہ کو بھی بدلہ نہ لینے دیں۔

ارے یہود یو اِتمھارے بڑے میرے حضور تالیظ کے گھر میں آ کربھی کمینگی کر جا میں اور سر بازار بھی بزولانہ بدتمیزی کر جا میں ہمھاری بدتمیزیوں کا چلن آج بھی جاری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بدتمیزی کے خاکے بناؤ اور اپنی بدتمیزی کے خاکے بھی بناؤ سسہ میرے حضور مُثلیظ کی سیرت کا نظارہ تو حلم ہے حوصلہ ہے۔ صحابہ کے لیے حلم کا مید گھونٹ بڑا کڑوا ہے مگر وہ کیا کریں کہ حضور مُثلیظ کے حکم پرصبر وحوصلے کا مید گھونٹ انھیں بینا ہی پڑا۔

# زهرآ لود گوشت کھا کر بھی معافی ؟

میرے حضور تالیک کے صحابہ نے خیبر فتح کر لیا ہے۔ فتح کے بعد ایک منظر حضرت

اے یہودیو! یہ ہے میرے حضور طاقیق کا حوصلہ۔ یہودن اعتراف کر رہی ہے۔
یونیورسل اور نیچرل لاء دنیا کے ہر معاشرے کا یہی کہتا ہے کہ اس کی سزاقتل ہے مگر میرے
حضور طاقیق اجازت نہیں دے رہے۔ ظالمو! پھر بھی میرے حضور طاقیق کے خاکے بناتے ہو۔
کیوں .....؟

#### يهودن بدكاره جنت مين:

ابوہریرہ ٹائٹ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹائٹی نے (پہلی امتوں میں سے ایک امت کی عورت کا ذکر کرتے ہوئے) بتلایا کہ ایک دفعہ ایک کنا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔
پیاس کی شدت اسے ہلاک کرنے ہی والی تھی کہ اسے ایک عورت نے دیکھ لیا۔ بیعورت بنو اسرائیل کی ایک (یہودن) عورت تھی۔ یہ اس معاشرے کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار مقی اس نے اپنا موزہ اتارا (اس کوری سے باندھا) اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو بدکارہ تھی اس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔

لوگو! انسان کی عادت میہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی کسی اچھی بات کا تذکرہ نہیں کرتا ..... بیدانسانوں کی عمومی فطری عادت ہے لیکن میرے حضور ٹاٹٹیٹی پر جوقر آن آیا اس نے بیسبق دیا: ﴿ یَاکُٹِھُا الّذِیْنَ اَمَنُوْا کُونُوْا قَوْمِیْنَ یَلْاہِ شُھِدَآءَ بِالْقِسْطِ ْ وَلاَ یَجُومِ مَلَکُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَی

اَلَّا تَعْدِلُوُا ﴿ إِعْدِلُوْا ﴾ [ المائدة : ٨ ]

''اے لوگو! جوابمان لائے ہواللہ کی خاطر (حق پر) قائم رہنے والے بن جاؤ۔
انھاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو! کسی قوم کی دشمنی سمصیں
ہرگز اِس بات کا مجرم نہ بنا دے کہتم عدل نہ کرو۔انصاف ہی کوتھا مے رکھو۔''
یہود یو! تمھاری دشمنیوں کے باوجود میرے حضور مٹائیٹر نے تمھاری ایک عورت کی نیکی کا
تذکرہ کیا۔۔۔۔۔ میرے حضور مٹائیٹر کی زبان مبارک سے بیتذکرہ میرے حضور مٹائیٹر کی کشادہ
دلی، فراخی اور ساحت کا ایک لازوال نقش ہے۔کاش تمھارے اذبان میں بھی اس کا عکس
پڑ جائے۔

## موسىٰ عَلَيْلِهِ كَى شَان:

ابن ماجه، کتاب الزهد میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہلاتے ہیں کہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی نے (بات چیت کے دوران) کہہ دیا: ''فتم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موئی علیا کو منتخب فرما کر انسانوں پر فضیلت دی۔ اس پر ایک انصاری صحافی نے ہاتھ اٹھایا اور اس یہودی کے منہ پر طمانچہ رسید کر دیا اور کہا تو سارے انسانوں پر فضیلت کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول منافیظ موجود ہیں ..... یہ واقعہ حضور منافیظ کو بتلایا گیا تو آب منافیظ نے صحابہ کو قرآن کا یہ مقام پڑھ کرسنایا:

'' اورصور میں پھونکا جائے گا تو آسان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے گر وہ بے ہوش نہ ہوگا جائے گا تو گئیں دوبارہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کھڑے و کیھنے لگ جائیں گے۔'' [الزمر: ٦٨]

(یادرہے!) سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنا سراٹھاؤں گا تب دیکھوں گا تو حضرت موئی علینا عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے۔اب میہ جمجے معلوم نہیں کہ انھوں نے مجھے سے پہلے ہوش میں آ کرسراٹھالیا ہوگا یا وہ ان (برگزیدہ افراد) میں شامل ہوں گے جنھیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مشنیٰ کیا ہے ..... یاد رکھو! (بی تو موکیٰ علیاً میں ) جو شخص میہ بھی کہے کہ میں حضرت یونس بن متیٰ (جو مچھلی کے پیٹ میں رہے ) سے بہتر ہوں تو اس نے بھی جھوٹ بولا۔''

لوگو! اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے حضور تائیم آخری رسول ہیں اور آپ مائیم امام الانبیاء ہیں۔ سب سے افضل ہیں لیکن انبیاء کے مابین مقابلہ کر کے ایسے انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی ادنی سی تحقیر جھکے بیہ نا جائز ہے ..... چنانچہ اللہ کے رسول تائیم نے اس انداز کا دروازہ بھی بند کیا اور موسی علیم کی جزوی فضیلت بھی بیان فرمائی .... نیز اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت یونس علیم کا بھی ذکر فرما ویا۔

قیامت کے روز بیا ہونے والے موئی سے متعلق منظر کو ذرا نگاہوں میں لاؤ جس کا تذکرہ میرے حضور مُلِیّن اوا نہ کرو،لیکن تذکرہ میرے حضور مُلِیّن اوا نہ کرو،لیکن گئا خیوں سے تو باز آ جاؤ .....کیا تم جانتے ہو کہ وہ قرآن جو میرے حضور مُلِیّنِ پر نازل ہوا تھا۔اس میں حضرت موئی مُلِیْ کا نام ۱۳۱ بارآیا ہے۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھو ..... بہر حال! آؤ .....ایک اور منظر ملاحظہ کرو ..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے:

'' صحابہ نے میرے حضور نگائی ہے پوچھا کہ سب لوگوں میں بہت زیادہ عزت و تکریم والا کون ہے؟ تو میرے حضور نگائی نے حضرت بوسف علی کا نام لیا اور فرمایا: وہ خود نی ہیں اللہ کے نی لیمنی حضرت یعقوب علیہ کے بیٹے ہیں (حضرت اسحاق علیہ کے بوتے) اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ کے پڑیوتے ہیں۔

یہودیو، غور کرو! حضرت یعقوب الیفائے بارہ بیٹوں کی اولا دکہلانے والو! سوچو.....ان بارہ میں سے ایک بیٹا یوسف الیفا جو اللہ کا نبی ہے .....میرے حضور سُالیٹی ان کی تکریم کسے پیارے انداز میں آپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں؟ جی ہاں! ہم اپنے حضور سُالیٹی کے بیروکارتمام انبیاء کا ادب کرنے والے ہیں۔ ان کی حرمتوں پر کٹ مرنے والے ہیں..... اور اپنے حضور مُن اللہ کی حرمت برتو ہماری جان، مال، اولا داور سارا جہان قربان ہے۔

#### يهودي كا جنازه اورعيادت:

موت اليي چيز ہے جو پريشاني ميں مبتلا كرتى ہے۔

اے یہود یو! موت تو ہڑی چیز ہے میرے حضور نگائی تو اس قدر مہر بان اور ہدرد تھے کہ کسی کی بیاری کو دیکھ کربھی ہے چین ہو جایا کرتے تھے۔ چونکہ تم لوگ مدینہ کے باسی تھے۔ میرے حضور نگائی کو تو تمھارا خیال تھے۔ میرے حضور نگائی کو تو تمھارا خیال تھا نا ۔۔۔۔ یہودی لڑکا ہے۔ اس کا واقعہ ہمارے امام سلیمان سجستانی ڈراٹ اپنی کتاب ابو داؤد میں لائے ہیں۔ حضرت انس ڈگائی بیان کرتے ہیں کہ یہو دیوں کا ایک لڑکا بیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول منگائی اس کی بیار پری کرنے کوتشریف لے گئے۔ آپ نگائی اس کے سرگی بال یہ یہ بیٹ گئی اس کے سرگی جانب کے بحد آخر کار ) آپ نگائی اس سے کہنے گئے۔ مسلمان ہو جاؤ! اب لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ بھی بیٹے کے سرگی جانب مسلمان ہو جاؤ! اب لڑکے نے اپنی بیٹی قانے۔ باپ کی جانب دیکھا۔ باپ بھی بیٹے کے سرگی جانب (حضور نبی کریم نگائی کے باس) ہی بیٹھا تھا۔ باپ (اپنے بیٹے کی خواہش کو بھانپنے

ہوئے ) کہنے لگا۔ ابوالقاسم مُنْ اللّٰهِ کی بات مان او، چنانچ الرّکے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ساتھ ہی حضور اکرم مُنالِیّا کم کھڑے ہو گئے اور فرمانے گئے:

« ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي ٱنْقَذَةً بِي مِنَ النَّارِ »

''الله كاشكر ہے جس نے ميرى وجہ سے اس لڑكے كوجہنم كى آگ سے بچاليا۔'' يہود يو! بديوس مير حصنور ناٹيا جو يہود كے درد كا بھى در مال ہيں۔

#### يبودي كاروبيه اور صحابي ثلاثيُّهُ كاروبية

امام ابوعبداللہ اپنی کتاب ابن ماجه، ابواب الصدقات میں حضرت جابر بن عبد اللہ واللہ واقعد النہ واقعہ النہ واقعہ النہ واقعہ اللہ واقعہ النہ واقعہ و

اب اللہ کے رسول مُلَقِیم جناب جابر وَلَقُوْ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں چہل قدی فرمانے لگے۔ پھر جناب جابر وَلِقُوْ سے کہنے لگے۔ پھل اتارواور ببودی کا جو قق ہے وہ اسے دے دو ..... یہ کہہ کر اللہ کے رسول مُلَقِیم چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت جابر وَلِقُوْ نے اسے دے دو .... یہ کہہ کر اللہ کے رسول مُلَقِیم چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت جابر وَلِقُوْ نے اسے باغ کی مجبوریں اتاریں اور تینوں کے تین ویت یہودی کے حوالے کر دیے مزید بارہ

وس کھجوریں نے بھی گئیں۔ حضرت جابر دہائیا اس (حیرت انگیز) واقعہ کی خبر دیے حضور مُنائیلا کی خدمت میں گئے مگر آپ مُنائیلا موجود نہ سے ..... پھر جب اللہ کے رسول مُنائیلا تشریف لاے تو حضرت جابر دہائیلا نے حاضر خدمت ہو کر حضور مُنائیلا کو کوری ادائیگ کہ انھوں نے یہودی کو پوری ادائیگ کر دی ہے اور بارہ وس نے بھی گئے ہیں۔حضور مُنائیلا نے فرمایا۔ جاو اور عمر بن خطاب دہائیلا کو بھی یہ بات بتلاؤ۔ حضرت جابر دہائیلا حضرت عمر دہائیلا کے پاس چلے اور انھیں یہ بات بتلائی تو حضرت عمر دہائیلا کہنے گئے: '' جب اللہ کے رسول مُنائیلا اس کے اور انھیں یہ بات بتلائی تو حضرت عمر دہائیلا کہنے گئے: '' جب اللہ کے رسول مُنائیلا اس کھل میں باغ میں چہل قدمی فرما رہے سے مجھے اس وقت ہی یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالی اس پھل میں باغ میں چہل قدمی فرما رہے سے مجھے اس وقت ہی یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالی اس پھل میں ضرور برکت فرمائے گا۔''

اے یہود یو! ذرا مدینہ کا منظر اپنے سامنے لاؤ۔ میرے حضور تاہی مدینہ کے حکمران ہیں اور یہودی کے پاس جا کر اپنے صحابی کی سفارش کرتے ہیں وہ نہیں مانیا تو میرے حضور من ہیں خاموثی سے واپس چلے آتے ہیں۔ شاہ مدینہ تاہی کا حوصلہ دیکھو اور اپنے یہودی کی جرائت دیکھو۔ میں بوچھتا ہوں چودہ سوسال قبل ذمی کو بیہ جرائت دلائی تو کس نے اللہ کی قسم! صرف اور صرف میرے حضور تاہی آئے نے .....اپنے رویے سے جلم وحوصلے سے اور اس انصاف پرور نظام سے جس کی بنیاد میرے حضور تاہی کی نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہودی مروت سے خالی ہے۔ مال کے لالح میں صد درجہ بہتلا ہے۔ اس قدر کی کہ اسے انسانی رشتوں کے تقدی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک حکمران اس کے اس قدر کی کہ اسے انسانی رشتوں کے تقدیل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک حکمران اس کے پاس چل کر جاتا ہے یہ اس کے لیے اعزاز تھا مگر اس نے اس اعزاز کی کوئی پرواہ نہ کی اس لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے بابر نکل جاتا ہے۔ بیاس غلہ کہیں زیادہ عزت والا تھا۔ جو پیٹ میں جا کر بد ہو بارتا ہے اور پیرانسان کے جسم سے بابر نکل جاتا ہے۔

یہودی کہلانے والو! آؤ .....اب ذرا میرے حضور تَنْ اللهُ کے ایک صحابی کا رویہ بھی ملاحظہ کرو ..... ابو دائود، کتاب الادب اور ترمذی کتاب البر میں ہے۔ حضرت عبدالله

بن عمرو ڈاٹٹؤ نے بکری ذبح کی ( پھر کہیں چلے گئے جب واپس گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں )تم لوگوں نے گوشت میرے یہودی ہمسائے کو بھی بھیجا ہے؟

ارے جلدی بتلاؤ ..... ہمارے یہودی ہمسائے کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول طافی کا کو یہ فرمانے ہوئے سنا ہے؟

مجھے لگا تار جناب جبریل ملیٹا بھسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ بیہ ہمسائے کو وارث ہی بنا دیں گے۔

یبودیو! اسلام کی وسعت دیکھو ..... میرے حضور نگائی کی تربیت دیکھو کہ میرے حضور نگائی کی تربیت دیکھو کہ میرے حضور نگائی کا حالی اپنے حضور نگائی کے فرمان کو سامنے رکھ کر کس طرح یبودی اور اس کے گھر والوں کا خیال کر رہا ہے ..... ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے نبوی فرمان کو وہ صرف مسلمان ہمسائے کے ساتھ خاص نہیں کرتا بلکہ ہرایک کوشامل کرتا ہے چاہے وہ ہمسایہ یبودی ہو یا کوئی اور غیر مسلم .... ہم ہے رویہ میرے حضور نگائی کے حجابی کا ..... تم اپنے یبودی کا رویہ بھی دیکھواور میرے حضور نگائی کا بھی ؟

### عقیدے کی آزادی کاحق:

مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنونضیر آباد تھا۔ جب اللہ کے رسول مُلَّیْمُ المدینہ کے معران کے دسخط شبت کھران بنے تو اس قبیلے نے بھی اس حکمرانی کوشلیم کیا اور'' میثاق مدینہ' پراپنے دسخط شبت کے جس میں بیموجودتھا کہ جس طرح باتی لوگوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں اور مُحد کریم مُلِیْمُ ان کی حفاظت کریں گے جُبلہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو بیر مُحد کریم مُلِیْمُ اللہ کے ساتھول کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔

جب احد کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو زک اٹھانا پڑی تو مدینہ کے اروگرد کئ قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہد ماں شروع کر دیں اور کئی نقصانات پہنچائے۔اس فضا میں بنونضیر بدعہدی پہتیار ہو گئے۔ان کی سازش بھی طشت ازبام ہوگئی۔ پروگرام بیتھا کہ محمد کریم ٹاٹیٹم کوقتل کر دیں ان کے اموال پر قبضہ کر لیں .....مسلمانوں کی عورتوں پر بھی قبضہ کر لیں .....ان کے مرد حضرات کو قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ چنانچہ اس پروگرام کو لیے اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اورشرارتیں کرنے گئے۔ بازاروں میں مسلمان عورتوں کو چھیڑنے گئے۔ انھیں سمجھایا گیا تو پیدهمکیوں اور بدتمیزیوں پراتر آئے۔ یہاں تک کہنے لگے..... ہم سے تم لوگ کرائے تو تمهارا حشر دنیا دیکھے گی ..... چنانچہ اللہ کے رسول مُنَاتِّئِ نے پھر بھی نرمی کا سلوک کیا اور انھیں بسلامت مدینہ سے نکل جانے کا الی میٹم دے دیا ..... یہ اڑ گئے مگر جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہ جانے پر تیار ہو گئے ، مگر یہ درخواست کرنے لگے کہ انھیں اپنا مال و دولت لے جانے دیا جائے، چنانچہ میرے حضور منگانی نے اجازت دے دی .... اور پھر پہلوگ اینے مکانوں کا ملبہ تک اکھیڑ کر لادنے لگے، جب بیلوگ جانے لگے تو انصار کے ان لڑکوں اور جوانوں کا مسکلہ پیدا ہو گیا جو یہودی بن گئے تھے ..... انصار نے کہا یہ ہمارے بیجے ہیں ہم انھیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ بچے کس طرح یہودی ہے ملاحظہ ہو ، ابو داؤد میں کتاب الجہاد ..... امام ابو داؤد وہاں ایک باب باندھتے ہیں جس کا عنوان ہے۔" قبول اسلام کے لیے قیدی پر جر کرنا جائز نہیں' پھر وہ حضرت عبد الله بن عباس والنجا کے حوالے ہے ان الرکوں کی صور تحال واضح کرتے ہیں۔

حضرت عبد الله بن عباس و الله بن عباس و الله بن عباس و الله بن عباس و الله الله بن عباس و الله بن عباس و الله بن عباس و الله بن عباس و الله بن كه الله بن كوئى وه عورت جس كے بيٹے زنده نه رہتے تھے وہ نذر مان ليا كرتى تھى كه اگر اس كا بحيد زنده رہا تو وہ اسے يہودى بنا دے گی۔ چنا نجہ جب بنونضير كو مدينہ سے نكالا گيا تو ان ميس انصار كے لائے بھى تھے ) انصار نے كہا، ہم انصار كرنيں جھى تھے ) انصار نے كہا، ہم السے بجوں كوئيں جھوڑيں گے۔ يہود كے ساتھ نہيں جانے ديں گے۔

چنانچ الله تعالى نے اس موقع پريه آيت نازل فرمائي:

﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي الرِّيْنِ اللِّهُ قَدْ تُبَيِّنَ الرُّهُدُ مِنَ الْغَيَّ ۚ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦ ]

'' وین میں کوئی جرنہیں اس لیے کہ گمراہی کے مقابلہ میں ہدایت واضح ہو کر سامنے آچکی ہے۔''

ب می ہور ہو اور ایسا میں سیم میں میں کا است کی است کے بیاں اللہ تعالی نے تم بنواسرائیل کا اید کرہ کیا اور پھر اپنے بیارے نبی کو مخاطب کیا اور قیامت تک کے لیے میرے حضور ﷺ تذکرہ کیا اور کیا اور کیا میں کے لیے میرے حضور ﷺ کے بیروکاروں کے لیے دوسروں کی ندہجی آزادی کے احترام کا کس طرح درس دیا۔ ملاحظہ ہو:

﴿ وَلَوْ شَا اَءَ رَبُّكَ كُلُمَنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُّهُمْ مِنِيعًا الْآنَاتُ ثُلُرِهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُونُا

**مُؤْمِنِيْنَ**﴾ [يونس: ٩٩]

" (میرے رسول مَالِیْمُ ) اگر تیرا رب چاہتا تو بلا شبہ جولوگ زمین پر بہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔اب کیا لوگوں پر آپ اس وقت تک جر كريں كے جب تك كەوەمومن نەبن جاكىيں۔''

جی ہاں! میہ ہے قرآن کی آیت جو میر سے حضور سُلیُٹیُ کی زبان اقدس سے نگلی اور دنیا کو فدہبی آزادی کا ایک فطری حق دے گئے۔ بیہ عالمی قانون بن گیا۔ انٹرنیشنل لاء بن گیا۔ بیہ وہ لاء ہے جو میرے حضور سُلیُٹیُمُ اس دور میں دنیا کو دے گئے جب اس دنیا میں فرہبی آزادی کے ایسے قانون کا تصور تک نہ تھا۔

## يبودي بچول، لڑكول اور عورتوں كا تحفظ:

یبود کا بیال اور قبیلہ ہے اس کا نام ہو قریظہ ہے۔ ہونضیر کی طرح اس قبیلے نے بھی در بیٹاقی مدینہ 'پر دسخط کر رکھے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر قبائل نے جب دس ہزار کی تعداد میں مدینہ کا محاصرہ کیا تو اس قبیلہ کے یبود نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عہدشکنی کر دی۔ بوفضیر جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی مالی اور تکنیکی سپورٹ مشرکین مکہ کو حاصل تھی۔ ساتھ انھوں نے بنو قریظہ کو بھی بدعہدی پہتیار کر لیا ہے۔ پروگرام پہ تھا کہ باہر سے دیں ہزار کی اتحادی فورسز یلخار کریں گی اور اندر سے بنو قریظہ مسلمانوں پہملہ آور ہو جا میں گے۔ ۲۵ دن کے محاصرے کے بعد اتحادی فورسز ناکام ہو کر بھاگ گئیں تو مسلمانوں نے میرے حضور شائیم کی قیادت میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ نے اس موقع پر کہا ۔ حضرت سعد بن معاذر شائیم ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذر شائیم نے عہدشکنی کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے حضرت سعد بن معاذر شائیم کر دیا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں بیل میں لیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے مردوں اور بالغ حضرات کو قبل کر دیا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں میں ایا کہ ایا ہو کیا ہو کہ بیل میں ایا کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے میں ایا کا میا کہ ایا کہ بین فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے میں دول اور بالغ حضرات کو قبل کر دیا جائے۔ عورتوں اور بیکوں کو اپنی تحویل میں میں ایس کے لیا

ارے یہودیو! تم نے ہی عہد شکنی کی اور پھرتم نے ہی ٹالٹ پیند کیا اگر میرے حضور مُنَائِیُّا پیہ معالمہ چھوڑا ہوتا تو شایدتم چھوڑ ہی دیے جاتے..... بہر حال! پھر بھی دیکھ لو۔ تمھاری عورتیں بھی محفوظ اور تمھارے بیچ بھی محفوظ، لڑکے بھی محفوظ ..... ابوداؤد، کتاب الحدود میں ہے حضرت عطیہ قرظی ڈاٹٹنؤ کہتے ہیں۔

میں ہو قریظہ کے قید یوں میں سے تھا مسلمان مجاہدین دیکھتے تھے کہ جس کے مخصوص بال اگے ہوتے تھے وہ تو قتل کر دیا جاتا تھا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا میں بھی ان لڑکوں میں شامل تھا جن کے بال نہیں اگے ہوئے تھے، لہٰذا پچ گیا۔

یاد رہے! عطیہ قرظی ڈاٹیؤ مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول مُٹاٹیؤ ہن گئے ..... یہود ایو! یہ ہیں مسلمان جو جنگ میں بھی چونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ بچہ تو دور کی بات ہے کوئی نابالغ لڑکا بھی نہ مارا جائے ..... اور تمھارا حال یہ ہے کہ کئی سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کوئل کر رہے ہو۔ ۲۰۰۷ء میں لبنان میں اس بلڈنگ پرتم نے حملہ کیا جس میں صرف بچوں کوئل کر رہے ہو۔ گئے۔ غزہ میں بمباریوں سے استے بچے مارے گئے اور مارے جارہے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔

۲۰۰۹ء کے اواکل میں تم نے غزہ میں چن چن کر بچوں اور شہریوں کاقتل عام کیا ..... مسلم اور ابن ماجه کتاب الجهاد میں ہے، میرے حضور تگاٹی جب بھی کسی کمانڈر کو جنگ کے لیے روانہ فرماتے تو تصیحت کرتے، خبر دار!

« وَلاَ تَقُتُلُوا وَلِيُدًا » " كم بيج كومت قُل كرنا-"

ابن ماجه کی دوسری روایت میں مزید تا کیداور مختی ہے۔ فرمایا:

« لاَ تَقُتُلُنَّ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيفًا »

''بچوں کو کسی صورت نه مارنا، نه بمی مز دوروں کو قل کرنا۔''

اللہ اللہ! میرے مہر ہان اور محسن انسانیت حضور مَالَّیْمُ نے مزدوروں اور محنت کشوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عور تیں اور بیچے تو محفوظ ہو گئے۔ ویسے بھی وہ فطری طور پر محفوظ رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بھی جنگ کے دنوں میں گھروں میں رہ کرگز ارہ کر سکتے ہیں لیکن وہ عام مزدور اور محنت کش جوروز کی محنت پر ہی گزر

ا پی عبادت کا ہوں یک تصرف عبادت ہوت ہوت ہیں ان سے بات کی ماست ہو۔

یبود یو اسر زمین جاز میں تمھارا ایک بہت بڑا برنس مین تھا۔ ابورافع اس کا نام تھا۔ اس

نے اپنا قلعہ بنا رکھا تھا۔ اپنا فوجی دستہ تشکیل دے رکھا تھا۔ وہ میرے حضور مُناہِیم کی شان
میں گستاخیاں بھی کرتا اور مسلمان عورتوں کی عزتوں پہ اشعار کی صورت میں حملے بھی کرتا۔

میں گستاخیاں کو بھڑکا تا تھا۔ میرے حضور مُناہِیم نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے پانچ ان از اتا۔ جنگوں کو بھڑکا تا تھا۔ میرے حضور مُناہیم نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے پانچ آ دمیوں کا دستہ روانہ فرمایا۔ امام مالک اپنی مؤطا میں حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول مُناہیم نے انھیں:

« نَهٰی عَنُ قَتُلِ النِّسَآءِ وَالُوِلُدَانِ » ''عورتوں اور بچوں کے قل سے منع فر مایا۔''

ان کا کمانڈر عبد اللہ بن عثیک بھائڈ ایبا دلیر تھا کہ اس نے ساتھی مجاہدین سے کہا۔ تم یہاں تھہرو۔ میں اکیلا ہی مہم سرانجام دے کر آتا ہوں۔ وہ شام کے وقت قلع میں حلیہ بدل کر واخل ہوئے اور آ دھی رات کو ابورافع کے کمرے میں جا داخل ہوئے۔ اندھیرے میں ابورافع کو آواز دے کر پورایقین حاصل کیا کہ وار ابورافع پر ہی پڑے کی عورت اور بچ پر نہ پڑے، جب یقین ہوگیا تو ابورافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبد اللہ ڈھائڈ کہتے ہیں۔ عورت پڑے، جب یھین ہوگیا تو ابورافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبد اللہ ڈھائڈ کہتے ہیں۔ عورت پڑے دے وگئی ۔ مجھے ڈرمحسوں ہوا کہ قلعہ کے لوگوں کو معلوم ہوگیا تو وہ مجھے گھیر لیس کے چنا نچہ میں نے عورت کو مار نے کے لیے اس پر تلوار سوزی گر پھر مجھے اللہ کے رسول تھائی کا حکم یاد آگیا کہ تورت کو مار نے کے لیے اس پر تلوار سوزی گر پھر مجھے اللہ کے رسول تھائی کا حکم یاد آگیا کہ آپ تائی گئی نے عورت کو مار نے سے منع کیا ہے اور اگر بیا تھم نہ ہوتا تو (اس مشکل وقت میں) عورت کو بھی خاموش کر دیتا۔

المريدير منور الله كي المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

لوگو! میہ ہیں میرے حضور مُناٹیظم کی محبیتیں اور شفقتیں انسانیت کے ساتھ اور ان کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ عمل کروا کر بھی دکھلایا اس دور میں جب ملک اور شہر فتح کرنے والی فوج بھو کے بھیٹریوں کی طرح سول اور نہتے شہریوں پرٹوٹ پڑا کرتی تھی۔

#### یېود يو، ذراغور کرو:

جن انبیاء و رسل کوتم مانتے ہو ان پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔

تورات تمحاری الہامی کتاب ہے۔ وہ تورات جو موٹی عیانا پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانا

ہمارے لیے لازم ہے ..... وہ لوگ جو بتوں اورمور تیوں کی پوجا کرتے ہیں قرآن نے انھیں

مشرک قرار دیا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے ذبح یا کئے ہوئے چھترے بکرے کا گوشت

ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہم مشرکوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے وہ ہماری عورتوں

ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہم مشرکوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے وہ ہماری عورتوں

نکال کر ''اہل کتاب' کا نام دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے بتلا دیا کہ متحصارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ جائز ہے۔ اور ہمارا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ ان

کے لیے جائز ہے اور اہل کتاب کی جوعورتیں پاکدامن ہیں ان سے نکاح بھی جائز ہے۔

﴿ اَلْيُومَرُ اُولَّ لَكُمُ الطَّيِّ اِنْ قَطْعَامُ النَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتُ حِلُّ لَكُمُ وَطُعَامُ الْكُورِ اِنْ الْمُومِ اِنْ ہے۔ اور ہمارا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ ان

گھڈ وَ الْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُومِ اِنْ قَطْعَامُ اللَّهِ اِنْ اَوْتُوا الْكِتُ عِلَا الْمُحْمَدِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْمَدُ وَنَوْ الْكِتُ عِلَا الْمُحْمَدُ وَنَ قَبُوا الْكِتُ وَنُ الْمُومِ وَنَ قَبُولُكُمْ الْمَالَةُ وَنُ الْمُومِ الْمُحْمَدُ وَنَ الْمُومِ اِنْ قَبُوا الْكِتُ وَنُ الْمُومِدُ وَنَ الْمُومِ اِنْ اِنْمُومِ الْمُحْمَدُ وَنَ الْمُومِ اِنْ قَبُولُ الْمُحْمَدُ وَنُوا الْكِتُ وَنُ الْمُومِ وَنَ قَبُولُونَ الْکُتُ وَنُ وَالْمُومِ وَنَ قَبُولُ الْمُحْمَدُ وَنُوا الْکِتُ وَنُ قَبُوا الْکِتُ وَنُ وَالْمُومِ وَنَ قَبُولُومُ وَنَا الْمُحْمِ وَنَا الْمُحْمَدُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکِتُ وَنُ وَالْدُورُ وَنُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکِتُ وَنُو الْمُومِ وَنَا وَنَا الْمُعْرَادُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکِتُ وَنُ وَنُوا الْکِتُ وَنُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکِتُ وَنُوا الْکُتُومُ وَلَا الْکُتُ وَنُوا الْکُومُ وَنُوا الْکُتُومُ وَلَا اِنْ اِنْ وَنُوا الْکُومُ وَنُوا الْکُومُ وَلَا الْکُتُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَنُوا الْکُومُ وَالْمُومُ وَا

[ المائدة: ٥ ]

'' (اے مسلمانو!) آج کے دن تمھارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تمھارے لیے حلال ہے اور تمھارا کھانا ان کے لیے حلال ہے نیز پاکدامن مؤمن عورتیں تمھارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی عورتیں بھی حلال ہیں جھیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔''

یعنی اللہ نے مشرکوں کی نسبت اے یہودیو اور عیسائیو! تم لوگوں کو ہمارے قریب قرار

دیا ہے۔ چنانچہ ہم شخصیں مشرکوں لینی ہندوؤں بدھ متوں، سکھوں اور پارسیوں وغیرہ کی نبست اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ میرے حضور مُنائیا ان حقائق کو کس طرح اپنے سامنے رکھتے ہتے۔ صحیح بخاری، کتاب الفضائل میں ہے۔ حضرت عبد الله بن عباس واللہ کی روایت ہے اس حدیث کے مطابق !

اللہ کے رسول مُن اللہ اس کو بغیر ما نگ کے چھوڑ دیتے تھے جس کی وجہ سے بال پیشانی پر بھی پڑے رہتے تھے۔ وجہ بیشی کہ جومشرک تھے وہ اپنے بالوں کے وسط میں ما نگ نکال کر بال وائیں بائیں کر لیتے تھے۔ پیشانی پر بال پڑے نہیں رہنے دیتے تھے۔ جبہ جو اہل کتاب (یہودی عیسائی) تھے وہ بھی سرکے بالوں میں ما نگ نہیں نکالتے تھے اور سامنے کے بال پیشانی پر پڑے رہتے تھے۔۔۔۔۔۔الغرض! اللہ کے رسول مُن اللہ کے اس امور میں اہل کتاب ہی کے موافق طر زعمل اختیار کرتے تھے جن امور میں اللہ کی طرف سے کوئی تھم نہیں ہوتا تھا (جب مشرکین عرب سارے مسلمان ہی ہو گئے تو آخری عمل) اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کی طرف سے کوئی تھم نہیں ہوتا تھا کہ آپ منا اللہ کے رسول من اللہ کے رسول منافی کا بی تھا کہ آپ منافی کا ایک کیا۔

سبحان اللہ! کیا فطری انداز ہے میرے حضور طُلُیْم کا کہ مکہ والے مشرک میرے حضور طُلُیْم کا کہ مکہ والے مشرک میرے حضور طُلُیْم کے نبی رشتہ دار تھے۔ یہودی لوگ رشتہ دار نہ تھے گر اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ چونکہ مشرکوں کی نبیت زیادہ قریب تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول طُلُیْم نے نبی رشتہ داری نہیں دیکھی آسانی شریعتوں کے تعلق کو سامنے رکھا ..... اور پھر جب مشرک و یہ بی مفتوح اور مسلمان ہو گئے تو اب میرے حضور طُلُیْم نے سرکے وسط میں مانگ نکالی اور اس سے اے یہود یو اور عیسائیو! تمھارے ساتھ ہمارا انتیاز بھی قائم ہوگیا ..... کہنے کا مقصد سے ہے کہ میرے حضور طُلُیْم کا فطری اور غیر متعصب انداز زندگی بھی ملاحظہ کرو اور تم اپنا روبیہ بھی دیکھو کہ تمھارے بروں لیعنی یہودی سرداروں سلام بن ابی حقیق اور جی بن اخطب بھی دیکھو کہ تمھارے بروں لیعنی یہودی سرداروں سلام بن ابی حقیق اور جی بن اخطب وغیرہ سے جب مکہ کے مشرکین نے یوچھا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ .....کیا ہم حق پر ہیں یا محمد طُلُھ ؟

تو تمھارے سرداروں نے حصف سے کہا۔ تمھارا دین سچا ہے۔ بینی تمھارے بروں نے میرے حضور تکاریخ اور دین تو حید کی دشمنی میں بت پرسی کوحق قرار دے دیا۔

اور آج تک تمھارا رویہ یہی چلا آ رہا ہے۔ ہماری دشنی میں تمھارے اتحاد اور دوستیاں ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ ہیں اوران کے ساتھ مل کرتم مسلمانوں کے خلاف ہروقت منصوبہ بندی کرتے رہتے ہو ..... کیا حضرت موسیٰ ملیا اور تورات کی تعلیم شمیں بیسبق پڑھاتی ہے؟ بالکل نہیں! حقیقت بیہ ہے کہ تم لوگ ہماری دشنی میں ویسے ہی اندھے ہو کرحتی و باطل کی تمیز کھو چکے ہو، تم اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ ہمارے حضور مُنالیّظ کی خاکے خود بناتے بھی ہو اور ہندووں اور عیسائیوں سے بنواتے بھی ہو ..... باوجود اس کے کہ میرے حضور مُنالیّظ وہ مہر بان ہستی ہیں جو تمھارے بارے میں عدل کے تراز و کو ذرا سا بھی جھکے نہیں دیتے ...... مہر بان ہستی ہیں جو تمھارے بارے میں عدل کے تراز و کو ذرا سا بھی جھکے نہیں دیتے .....

#### اے یہودی خواتین اور علماء:

اے یہودی عورتو! تمھارے یہودی علماء نے شمیں یہاں تک تقارت و ذلت سے دو چارکر دیا تھا کہ "ابو داؤد، کتاب الطہارة" میں ہے۔ خاص دنوں میں یہ یہودی شمیں گروں ہے نکال دیتے نہ تمھارے ساتھ کھانا کھاتے نہ پیتے تھے اور نہ تمھارے ساتھ کل کر رہتے تھے۔ آج بھی بہت سے یہود کے اندر یہی چلن موجود ہے ..... میرے حضور سُائیٹا نے شمیں اس ذلت سے نکالا۔ خصوصی تعلق کے علاوہ باقی سب کچھ جائز قرار دیا ..... تب یہودی کہنے گے یہ آ دی (حضور نبی کریم سُلٹیلا) ہر مسلد میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ یہودی عورتو! تمھارے یہودی علاء کا یہ کہنا میرے حضور سُلٹیلا پر بہتان ہے۔ تمھارے علماء نے موکی علیا کی شریعت سے ہٹ کراپی خودساختہ رسوم کوشریعت کا نام دیا ..... میرے حضور سُلٹیلا کی شریعت سے ہٹ کراپی خودساختہ رسوم کوشریعت کا نام دیا ..... میرے حضور سُلٹیلا نے تمھاری اصلاح کی ..... یقین نہ آئے تو آ و یہدہ اٹھاؤں!

بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی کتاب الحدود میں دی گئی تفییات کے

مطابق بہود کے چندلوگ آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم مُثَلِّقِ کو وادی قف میں بلا لے گئے۔ آپ مَالِیْنِمُ ان کے ایک گھر میں گئے جوان کا مدرسہ تھا۔ وہاں وہ کہنے لگے۔ اے ابوالقاسم مَالِيْلًا! ہم میں سے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ آب عَلَيْكِمُ أَن كَ ورميان فيصله كر ويجيه الهول في الله ك رسول مَالَيْكُمُ كي خدمت مين تكيه پيش كيا- آپ مُلَايِّرًاس پرتشريف فرما ہو گئے۔

(اسنے میں ) کچھ لوگ ایک یہودی کو لیے ہوئے اللہ کے رسول مُلالِماً کے سامنے گزرے۔ اس یبودی کا چبرہ کالا کیا ہوا تھا وہ اسے بازاروں میں گھما رہے تھے۔ اب وہ دونوں مرد اور عورت حضور مَالَيْمُ کی خدمت میں پیش بھی کر دیے گئے تھے۔ آپ مَالَیْمُ نے یبودیوں سے یوچھا۔ جو (شادی شدہ) بدکاری کرے اس کی تمھارے ہاں تورات میں کیا سزاہے؟ وہ کہنے گلے ہم ان دونوں کا منہ کالا کرتے ہیں دونوں کو ( اونٹ یا گدھے ) پر چېرے مخالف سمتوں میں کر کے بٹھا دیتے ہیں اور دونوں کو (آبادی میں) تھماتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد الله بن سلام ولائش (جو يبود كے بہت بوے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے ) اور اللہ کے رسول مُنْ اللہ کے ہمراہ تھے وہ یبود بوں کو مخاطب کر کے بولے تم جھوٹ بولتے ہو۔ تورات میں اس کی سزارجم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول مُنظِیم نے فرمایا: اگرتم سچے ہوتو تورات کو لے آؤ۔ وہ تورات لے آئے۔ اللہ کے رسول مُلَاثِيَّا جس تکیہ پرتشریف فرما تھے۔اے اپنے نیچے سے کھینچا تورات کواس پر رکھ دیا اور مخاطب کر کے فرمایا:

« امّنتُ بِكِ وَ بِمَنُ ٱنْزَلَكِ »

" میں تجھ پر بھی ایمان لایا اور اس ذات پر بھی جس نے تحقیمے نازل فرمایا۔" اس کے بعد اللہ کے رسول مُنْ اللہ نے یہود سے کہا ۔ اپنا بڑا عالم بھی لے آؤ تو وہ ایک نوجوان کو لے آئے اب تورات کو کھولا گیا اس عالم نے کیا کیا رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اس آیت سے جو پہلے تھا اسے پڑا اور جو بعد میں تھا اسے بھی پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت

عبدالله بن سلام النافظ بولے - اپنا ہاتھ المھاؤ - نوجوان عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا یا تو وہیں رجم کی آیت تھی - وہاں موجود سب لوگ پکار اٹھے! اے محمد طَالِیْم یہ تو ہے ہے اس پر انہی میں سے ایک شخص اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا! سزا تو رجم ہی ہے مگر ہوا یہ کہ جب ہمارے سردار لوگوں میں بدکاری عام ہوگئ تو ہم نے نامناسب جانا کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں اور چھوٹے لوگوں کو سرول کا ایکی نے نامناسب جانا کہ بڑے لوگوں کو جھوڑ دیں اور چھوٹے لوگوں کو سرول کا ایکی نے خدرجم کو ہی ترک کر دیا ۔ چنا نچہ اللہ کے رسول کا ایکی نے فیصلہ نادیا اور کہا:

« اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا مَا اَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ »

اے اللہ! میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری کتاب کے اس تھم کو زندہ کر رہا ہوں جسے ان لوگوں نے مردہ کردیا تھا۔

چنانچہ ان دونوں کو رجم کردیا گیا۔حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کہتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے ان دونوں کو پھر مارے تھے میں مرد کو دیکھ رہا تھا وہ اس عورت کو پھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکتا تھا۔

اے یہودی عورتو اور مردواد کھ لو اپنے علاء کا کردار ،اور میرے حضور سَائِیْم نے جو فر مایا اس کے سیج ہونے کا اعتراف اور میرے حضور سَائِیْم نے تورات کی جو تکریم فر مائی اس تکریم کا زبانی اور عملی اظہار .....اور جی ہاں! رہم کی ہے آیت آج تک تمہاری تورات میں موجود ہے۔اس میں ہے۔برطانیہ سے شائع شدہ انگریزی زبان میں تورات میرے پاس موجود ہے۔اس میں شادی شدہ بدکارہ اور بدکار کی سزا ہے بتلائی گئی ہے کہ دونوں کو پھر مار مار کر ماراجائے اور شادی شدہ بدکارہ اور بدکار کی سزا ہے بتلائی گئی ہے کہ دونوں کو پھر مار مار کر ماراجائے اور وہاں نہ کورہ معاشرے کے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تا کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تفصیل کے لیے تورات کی کتاب (The Book of Deuteronomy) کے باب ( And Punishment ) کو د کھ لو۔

اے علاء يبود! جبتم نے ميثاقِ مدينه كوتسليم كيا تھا تواس ميں تم لوگوں نے بيش بھي

شامل کرائی تھی کہ محمد کریم مُنظِیْظ جب تہارا باہمی فیصلہ کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے تم نے اس معاہدے سے بھاگنے کی کوشش کی ۔ تورات کے تھم سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ۔ اپنی شریعت کو پس پشت ڈالنے کی جدوجہد کی مگر میرے حضور سُلگُیْظ کی شریعت نے تہہیں بھا گئے نہیں دیا۔ بیٹاق مدینہ سے ۔ تورات سے اور حضرت موکی طینا کی شریعت سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دی۔ جی ہاں! میرے حضور سُلگُیْظ کا بہی ہے قصور جس کی بناء سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دی۔ جی ہاں! میرے حضور سُلگیْظ کا بہی ہے قصور جس کی بناء یردشنی کرتے ہو؟ خاکے بناتے ہو؟



## عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک

**P** 

#### نیک خواهشات:

میرے حضور مُنَافِظِ کو نبوت ورسالت کی ذمہ داریا سنجالے ابھی کوئی دوسال کابی عرصہ ہوا ہے۔ میرے حضور مُنَافِظِ کو بیت پرست مشرکوں نے عرصہ حیات نگ کر دیا ہے۔ میرے حضور مُنَافِظِ کر ایمان لانے والوں کا جیناحرام کردیا گیا ہے۔ حضرت بلال ڈافٹو کو تیتی ریت پر لٹا کر بھاری پھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے یاسر ڈاٹٹو کے خاندان والوں کو کوڑوں سے پیٹیاجاتا ہے۔ سان سارے مظالم کے باوجود مشرکین مکہ میرے حضور مُنَافِظِ سے خوف کھاتے ہیں کہ محمد مُنافِظِ کی دعوت یونہی پھیلتی ربی تومستقبل میں ہمارا کیا ہے گا؟

انہی دنوں کی بات ہے معلوم دنیا میں ایک خبر اس طرح پھیلی جس طرح جنگل میں آگ کھیلتی ہے۔ خبر بیٹھی کہ کسرای ایران نے قیصر روم کو شکست سے دو چار کر دیا ہے۔ بیخ جر مکہ میں بھی پہنچی خبر بیٹھی کہ کسرای اور اس کے ساتھی بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے۔ جس میں بھی پہنچی فرح بیٹھی ایونیا کے ماننے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی ہے اس طرح ہم محمد میں بھاتے کمز ورسلمان بھی مجمد ماریں کھاتے کمز ورسلمان بھی مجمد میں بات ہے انسان فکری اور دینی لحاظ سے جس بیا تیس سن کر بڑے غمز دہ ہوئے۔ فطری سی بات ہے انسان فکری اور دینی لحاظ سے جس انسان کے ساتھ مشترک اقدار رکھتاہے اس سے ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سے تعدردی بھی مسلمان رخیدہ ہورہے تھے تو سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکہ میں مسلمان رخیدہ ہورہے تھے تو سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکہ میں مسلمان رخیدہ ہورہے تھے تو سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکہ میں مسلمان رخیدہ ہورہے تھے تو

ایران کے کسریٰ کی فتح سے مشرکین مکہ خوش ہورہے تھے۔ وجہ بیتھی کہ قیصرروم عیسائی تھا جبکہ ایران کے کسریٰ مجوی تھا۔ عیسائی اہل کتاب تھے جبکہ مجوی آگ اور بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو بھی اس صورتحال میں بڑے رنجیدہ تھے چنانچہ ترفدی کتاب التفسیر کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول مُلٹو کیا سے اس صورتحال کا تذکرہ کیا اس پر آیٹو نے فرایا :

روی عنقریب غالب آ جا کیں گے۔

حضرت ابوبکر ڈٹاٹئؤ نے مکہ کے مشرکوں کو آگاہ کردیا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ، دیکھناعنقریب رومی عیسائی غالب آ جا کیں گے .....

الله تعالى نے اس صور تعال میں قرآن نازل فرمادیا۔

اے عیسائی دوستو! کیاتمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حق میں مسلمانوں کی جو نیک خواہشات تھیں ان کے ضمن میں جو سورت نازل ہوئی۔اس کانام''روم'' ہے۔اے دنیا کے عیسائیو!اٹلی کا دارالحکومت''روم'' تمہاراروحانی دارالحکومت ہے ویٹی کن شی یہال ہے۔اس میں پوپ رہتا ہے روم کے حوالے سے عیسائیوں کورومی کہا جاتا ہے اس روم کے حوالے سے قرآن میں سورت کا نام''روم'' ہے۔سورہ روم اب ملاحظہ ہو!

﴿ الْمَرْثُ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آَدِ فَى الْأَرْضِ وَهُمْرِ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِمُونَ ﴾ في يضم سِنِيْنَ أَيْلُهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَهِنِ يَقْرَ مُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَتَنَاءُ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴾ [الروم: ١ تا ٥]

"الم ..... روی لوگ قریب کی سرزمین میں شکست کھانے کے بعد چند ہی سالو ں میں پھر فتح حاصل کرلیں گے۔اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا آرڈر چلتا تھا اور بعد میں بھی اس کا ہی آرڈر چلے گا۔ (اور یا در کھو! جب روی عیسائیوں کو فتح ہو گی تو )اس دن مسلمان خوشیاں مناکیں گے۔انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔اللّٰد جے جاہے فتح سے نواز تا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔''

میرے حضور مُن فی کے صحابی حضرت سعید بن جبیر ٹاٹٹا کہتے ہیں قرآن مجید میں ' دیشنے''کا لفظ استعال ہوا ہے اس لفظ کا اطلاق دس سے کم تعداد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ نوسال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے اور اللہ نے جوفر مایا تھا وہ پورا ہو گیا۔اور پورا اس طرح ہوا کہ خوشیاں دو چند ہو گئیں مسلمان اس عرصہ میں مکہ سے مدینہ جاچکے تھے۔مدینہ جانے کے ایک سال بعد بدر کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معرکہ ہوا جس میں مشرکین مکہ شکست کھا گئے اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہو گئے ..... جی ہاں! جس روز اے رومی عیسائیوائم کامیاب ہوئے اس روز مسلمان بھی فتیاب ہوئے۔جس روز آتش اور بت پرست مجوی شکست سے دوجار ہوئے۔ای روز مکہ کے بت اور مورتی پرست بھی شكست سے دو جار ہوئے۔عيسائی لوگو! ذرا بتلاؤ۔ نيك تمنا كيس كى تھيں۔ جي ہال! میرے حضور منافیظ کی، میرے حضور مالیظ کے پیردکاروں کی اور قرآن ان کی نیک تمناؤں میں ان کے ساتھ تھا۔ہم سب کا مولا ان کے ساتھ تھا۔۔۔۔۔پھر ہتلاؤنا! نیک خواہشات کا آغاز کن کی طرف سے ہوا؟ جی ہاں! مسلمانو ں کی طرف سے ۔ارے! جن کوتم دہشت گرد کتے ہو۔ان کی طرف سے اچھی خواہشات۔ ہاں ہاں! جن کے پیارے حضور مُنافِظم جان سے پیارے حضور منافیا شہد کی مٹھاس سے بڑھ کر میٹھے حضور منافیا کے تم نے خاک بنائے۔ارے طالمو! ان کی نیک تمنا کمیں بھی دیکھواینے ساتھ،انکی نیک خواہشات بھی دیکھو اینے ساتھ ، اور اپنی بیا کی ہوئی خرافات بھی دیکھوان کے ساتھ۔

#### دسترخوان:

عیسائی لوگو! یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ ہے۔'المائد ،' کامعنی دسترخوان ہے ..... یہ نام اس سورہ کااس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نے اپنے اللہ سے ایک ورخواست کی تھی کہ اے اللہ! آسان سے ایک دسترخوان (انواع واقسام کے کھانوں سے سجا )نازل فرما۔

اللہ نے یہ دسترخوان اتارا یا نہیں؟ بیتو اللہ کومعلوم ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس دسترخوان کا ذکر فر ما دیا۔اس سورت کے دسترخوان پہسجاایک روحانی کھانا تمہارے سامنے لگا ہوں۔ ذراغور سے دیکھنا۔

﴿ لَتَهِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُواالْيَهُوْدَ وَالَّذِينَ اَشُرِّلُوا ۗ وَلَتَهِدَنَ اَقْرَبَهُمُ شَوَدَّةً لِلَّذِينَ اَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوْ التَّا نَصَارَى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُمَانًا وَٓ اَنَّهُمُ لَا يَسْتَلْمِرُونَ ﴾ [ المائدة : ٨٦]

اے مسلمانو! تم اس بات کوشدت سے محسوں کروگے کہ وہ لوگ جو (محمد کریم نگائیڈا پہ)
ایمان لائے ہیں۔ ان کے خلاف سب انسانوں سے بڑھ کر جو دشنی رکھنے والے
ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں البتہ ان مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنے میں
سب سے زیادہ قریب ترین تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو اپنے آپ کو' نصاریٰ'
کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان (عیسائیوں ) میں عبادت گزار علماء اور زاہدلوگ
پائے جاتے ہیں اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ مشکر نہیں ہوتے۔

عیسائی لوگو! یہ اس کتاب کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میرے حضور ظائیم پہنازل ہوئی ہے اور آپ ظائیم کی زبان مبارک سے نکل کر قیامت تک کے لیے آخری کتاب کے صفحات اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوگئ ہے۔ تمہارے بارے میں بیدایک الیی حقیقت ہے جس پر ہما را ایمان ہے، لیکن ایسے ایجھے لوگ تمہارے اندر بہت کم ہیں اکثریت ان کی ہے جو یہود یوں کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے خلاف دہشت گردی کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ میڈیا کی ونیا میں میرے حضور ظائیم کے خاکے بناتے ہیں۔ ارے تم خاک بناتے ہو جبکہ میرے حضور ظائیم ہم مسلمانوں کو تمہارے بارے میں جو ہدایت دے رہے ہیں بید حن اخلاق کا کمال نمونہ ہے۔ ای لیے تو جب میرے حضور ظائیم کے اخلاق کے بارے میں ایک صحابی ڈاٹٹ نے حضرت عائشہ ڈاٹٹ سے پوچھا تو انھوں نے قٹ سے کے بارے میں ایک صحابی ڈاٹٹ نے حضرت عائشہ ڈاٹٹ سے پوچھا تو انھوں نے قٹ سے کے بارے میں ایک صحابی ڈاٹٹ نے حضرت عائشہ ڈاٹٹ سے پوچھا تو انھوں نے قٹ سے کے بارے میں ایک صحابی ڈاٹٹ کے حضرت عائشہ ڈاٹٹ سے پوچھا تو انھوں نے قٹ سے سے بی جھا تو انھوں نے قٹ سے کے بارے میں ایک صحابی ڈاٹٹ کے حضرت عائشہ ڈاٹٹ کے بارے میں ایک صحابی ڈاٹٹ کے حضرت عائشہ ڈاٹٹ سے بوچھا تو انھوں نے قٹ سے سے بوٹھا تو انھوں نے قٹ سے سے بوٹھا تو انھوں نے قٹ سے سے بی جھا تو انھوں نے قٹ سے سے بی بیا تو انھوں نے قٹ سے سے بیا سے بیا ہے بیا ہو بیا تو انھوں نے قٹ سے بیا ہو بیا تو انھوں نے قٹ سے بیا ہو بیا تو انھوں بے قب سے بیا ہو بیا تو بیا تو بیا ہو بیا تو انھوں بے قائم بیا تھیں ایک میا کے بارے میں ایک می بیا تو بیا تو بیا ہو بیا تو بیا تو بیا ہو بیا تو بیا تو بیا ہو بیا تو بیا

جواب ديا:

« كَانَ خُلُقُهُ الْقُرُانُ » "آپ مَا لِيَكُمُ كا اخلاق قرآن تها-"

[مسلم، كتاب الصلوة]

عیمائی لوگو! دیکھو .....میر ے حضور منافیق کا اخلاق اور اب قرآن کی جوآیت میں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں اس آیت کا تعلق جس سورۃ سے ہاس کا نام'' آل عمران ''ہے یعنی عمران کا خاندان .....لوگو! یہ خاندان کس کا ہے؟ کہ اس خاندان کے نام پرقرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے جی ہاں! یہ خاندان حضرت عیمی طیقا کی والدہ کا کاخاندان ہے۔ یہ خاندان حضرت مریم مینا کا خاندان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلوۃ کے مطابق میرے حضور تائیق نے اس سورۃ کو" الزهر اوینه" جگمگانے والی سورت کا نام دیا ہے ماس سورت کی جگمگاہے کا وہ منظر کیما نرالا تھا کہ جب اے عیمائی لوگو! تمہارے برے نیمران سے چلے اور مدینہ منورہ میں آئے تو جب وہ آئے تو میرے حضور تائیق نے ان کو یوں دعوت دی۔

﴿ قُلْ يَأَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْ اللَّهِ كَلِمَةِ سَوّاتِ بِينَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعَبُكَ اِلَّا اللّه وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

هَيْئَا وَلَا يَتَغِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللهِ \* فَإِنْ تُوَلَّوْا فَقُوْلُوا اللّهَ لَكُوْ اللّهَ مُولُونَ ﴾

هَيْئًا وَلَا يَتَغِنَى بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللهِ \* فَإِنْ تُولُّواْ فَقُوْلُوا اللّهَ لَكُواْ اللّهَ مَلْمُونَ ﴾

هَيْئًا وَلَا يَتَغِنَى بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اللّهَ لَكُواْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمِلُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

''اے اہل کتاب! آ جاؤ ایک ایسے کلمہ کی جانب کہ جو ہمارے اور تمھارے درمیان سانجھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو رب بنائیں (میرے حبیب مجمد مطابق ) اگر بیلوگ اس وعوت کو قبول نہ کریں تو ان سے کہو! گواہ رہنا بھی ہم تو مسلمان ہیں۔''

عیسائی لوگو! دیکھ لو .....نجران کاعلاقہ ''جزیرۃ العرب'' میں ہے۔ دہاں کے تمہارے بووں کو ہتلا دیا گیا ہے کہ دعوت اسلام قبول کر لو تو تمہاری مرضی نہیں قبول کرتے تو ہم تومسلمان ہیں .....کوئی جرنہیں کریں گے۔ نہیں مانے ہوتو سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ ..... وہ سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ ..... وہ سلمان ہیں۔' اس جلے کا ذرا مطلب مجھو کہتم ہمارے باجگرار بن گئے۔ لہذا شمیس سلامتی کے حوالے سے ہم سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ..... یہ میرے حضور شائیا کا تمہارے بروں کے ساتھ کمال حسن اخلاق ..... اور وہ تمہارے برنے جو حبشہ سے آئے تھے ....ایتھوپیا کے شہر' اکسوم'' سے آئے تھے۔ انہوں نے جب قرآن سا آئے تھے۔ انہوں نے جب قرآن سا میرے حضور شائیل کی ضیافتوں ،مہمان نوزیوں ،اور کر بمانہ اخلاق کو دیکھا۔ اسلام کی تھا نیت کودیکھا تو یہ عبادت گزار علاء اور متواضع عیسائی زاہدوں کی حیثیت بچھ یوں ہوگئی۔

﴿ وَإِذَا سَمِعُوْامَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزَى آغَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِتَاعَرَفُوْامِنَ الْحَقِّ \* يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا قَا كُتُبْنَا مَعَ الشِّهِدِيْنَ ﴾ [المائده: ٨٣]

''اورجو کچھ رسول (محمد کریم مَلَّاتِیْمُ) کی طرف (قرآن) نازل کیا گیا جب ان لوگوں نے اسے سنا تو (میرے رسول مُلَّاتِیْمُ!) آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہد نکلے ہیں۔اس لیے کہ بیالوگ حق کو پہچان گئے ہیں وہ بول الشھے ہیں!اے ہمارے پر وردگار! ہم (محمد کریم مُلَّاتِیْمُ) پر ایمان لے آئے ہیں لہذا (نبوت محمد مُلَّاتِیْمُ) کی گواہی وینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی درج فرمالے۔''

اے عیسائی لوگو! میرے حضور مُن الله کا تبہارے بروں کے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے۔ ارے!اسلام قبول نہیں کرتے ہوتو تمہاری مرضی .....گر خاک تو نہ بناؤ ..... یہ خاکم بناتے ہوتو پھر ہمیں بھی بتلادو کہتم کو نسے عیسائی ہو؟ آج کی اکیسویں صدی میں تم کیسے نصرانی ہو؟

### ایک اورستر ّ:

حضرت عیسی علیا کے نام پہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والے عیسائو! ذرا دیکھو ...... میرے حضور مُناقیاً حضرت عیسی علیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم، كتاب الفضائل مين بـ مير حضور مُاليَّيْم في تلايا:

کوئی بچہ ایسانہیں کہ وہ پیدا ہواور اسے شیطان کچوکہ نہ لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے کچوکہ مار نے سے بچہ چیخ مارتا ہے۔ آ دم ملیا کا ہر بیٹا جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان اسے کچ کرتا ہے مگر حضرت مریم میٹیا اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ ملیلا کو شیطان نے کچوکہ نہیں مارا۔

عیسائیو! بیفرمان ہے میرے حضور نظافیا کا جن کے تم خاکے بناتے ہو ۔۔۔۔۔اور مزید آگ سنو میرے حضور نظافیا ملائیا کے حجابی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیہ حدیث بیا ن کرتے تھے اور کہتے تھے۔ سننے والوا گرتم چاہوتو بیر آیت بھی پڑھلو کہ جب حضرت عمران ڈٹاٹٹ کی بیوی نے حضرت مریم میٹا کا کوجنم دیا تو کہنے لگیں:

﴿ وَ إِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّ أَعِيْدُهَا بِكَ وَ ذُيِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ﴾

[ آل عمران : ٣٦]

''میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ (اے میرے پروردگار!) میں اسے اور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔''

عیسائیو! ذرا مزید غور کرنا!میرے حضور منافظ پر جو قرآن نازل ہوا ہے ....اس میں میرے حضور کا نام (محمد منافظ ) جار بارآیا ہے ....عیسی مالیا نے اپنے بعد آنے والے جس

آخری رسول کی خوشخبری دی تھی اور احمد کہہ کرخوشخبری دی تھی۔ وہ نام''احمہ'' ایک بار آیا ہے.....جبکہ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نام ۲۵ بار آیا ہے۔اور حضرت عیسیٰ ملیاہ کی والدہ کا نام''مریم'' ۳۴۳ بار آیا ہے۔

کرائے (Crist) کا معنی میں ہے اپنے آپ کو کرسی کہلانے والوا میں کا لفظ قرآن میں اابار آیا اگر ماں بیٹا کے ان سب ناموں کوشامل کیا جائے تو یہ تعدادسر (۲۰) بنتی ہے۔
میں مہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان سر آیات کا مطالعہ سجیے اور دیکھیے کہ وہ قرآن جو میرے حضور شکھیے پیازے انداز سے دونوں ماں بیٹا کا ذکر موجود ہے۔
ان کی سیرت موجود ہے جبکہ تم ایسے متعصب اور ظالم ہو کہ انجیل میں میرے حضور شکھیے کا مزاحد 'ایک بار بی دیکھنے کو طا مگر تم نے اس میں بھی تحریف کی۔اس کا بھی انکار کرتے ہو شام 'احد' ایک بار بی دیکھنے کو طا مگر تم نے اس میں بھی تحریف کی۔اس کا بھی انکار کرتے ہو انجیل میں درج اس آیت کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ میرے حضور شکھیے کا جو نام عیمی شکھیا نے انجیل میں فارقلیط انجیل میں فارقلیط کے ۔اس کا ترجمہ یونانی انجیل میں فارقلیط ہے۔الغرض! تم ایک نام بھی برداشت نہ کر سکے اور دیکھ لومیرے حضور شکھیے پی نازل شدہ قرآن میں تمہارے سر نام چو ڈہ سو سالوں سے چلے آرہے ہیں۔ہم ان کی تلاوت کرتے کے آرہے ہیں ای لیے میرے حضور شکھیے نے فرایا۔

میں اس دنیامیں اور آخرت میں سب سے زیادہ حضرت عیسی طابقا کے قریب ہوں سب پینمبر باہم ایسے بھائی ہیں جو ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں (اور مائیں الگ الگ ہیں سب کو دی گئی شریعت کے اصول ایک ہیں صرف حالات کے مطابق تفصیلات میں فرق ہے) اور سیرے اور عیسی طابقا کے درمیان تو کوئی نبی نہیں۔ (مسلم، کتاب الفضائل)

عیسائیو! میرے حضور مُلَقِیْم کے ریمارکس دیکھواور ذرا اپنے رزالت زدہ خسیس انداز کو بھی دیکھو کہ اس احمد مُلَقِیْم کے خاکے بناتے ہو جواحمد مُلَقِیْم کے نام سے حضرت عیسیٰ علیقا کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ ذرا بتلاؤ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دو گے۔ جب میرے حضور مُلَّافِیْمُ اور میرے حضور مُنَافِیْمُ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیا، دونوں اکٹھے موجود ہوں گے؟

#### صرف مريم علياً":

میرے حضور مَنْ ایُمْ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ صرف ایک خاتون کا نام آیا۔ اسے عیسائی لوگو! اس خاتون کا نام' مریم' ہے۔ پھر ایک یاد وچار بارنہیں بلکہ ۱۳۳۴بار آیا ہے۔۔۔۔۔مزید برآں! بخاری ومسلم کے کتاب الفضائل میں ہے میرے حضور مَنْ النَّمْ نے فرمایا:

### عيسلى عَلَيْلًا كَى عظمت:

عيسائيو! اب حضرت عيسلى عليظا كردار كا ايك توحيدى نقشه ملاحظه بور مسلم، كتاب الفضائل اورابن ماجه كتاب الكفارات ميس ب-مير حضور تأثيم في بتلايا:

ایک بار حفزت عیسی ملینان نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کررہا ہے۔اس پر حضرت عیسی علینان نے اسے کہا: ارے تونے چوری کا ارتکاب کیا ہے؟ وہ حجث سے کہنے لگا۔ بالکل نہیں! اس ذات کی قشم کھا کے کہنا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت

عبیٹی علیہٰ انے کہا:

" امَنُتُ بِاللَّهِ وَ كَذَّبَتُ بَصَرِى وَ كَذَّبُتُ نَفُسِى " مِن الله يرايمان لا يااورا بِي آكھ اور ول كوجھٹلا ديا۔

جس کے لیے (یعنی جس کے مطالبے پر )اللہ کی قتم کھائی جائے اسے چاہیے کہ (اس قتم پر )راضی ہو جائے اور جواللہ کی قتم پر راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔
لہذا اللہ سے اپنے تعلق کو تول لواور تراز و دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ علیا ا کا کر دار ملاحظہ کر لواس کروار کا جو عظیم نقشہ دماغ میں بنتا ہے وہ رہتی دنیا تک میرے حضور جناب محمد کریم تا اللہ کے فران سے بنتا ہے۔ جی ہاں! اب بتلاؤ۔ اے عیسائیو! کہ میرے حضور تا اللہ کے قرآن میں جو حضرت مریم علیا اور حضرت عیسی علیا کے تذکرے ہوئے ہیں ..... اور میرے حضور تا اللہ ا

المام المام

کے فرامین سے جومقدس مال اور بیٹے کے مقدس کردار تھرے ہیں ان کرداروں اور تذکروں
کا کیا ہے گا جب تمہارے بعض نادان اور بے وقوف میرے حضور مُلَّیْرُہُ کے خاکے بنا کیں
گے؟ اللہ کی قتم ! اگر تمہارے دلوں میں حضرت عیسی علیا اور مریم مینا کی کچی محبت ہوتی تو چاہیے تھا کہ تم خاکے بنانے والوں کوخاک بنا دیتے۔ گر گر۔۔۔۔ ہاں ہاں! تم کہ سکتے ہوکہ ہمیں تو تمہارے حضور مُلَّیْرُہُ کی عظمت کا اب بعد چلا ہے۔۔۔۔ تو اچھا! اگر امیر حمزہ کے قلم سے اب بنا چلا ہے تو آ جا و آ گے بردھو۔۔۔۔ مداوا کرلو۔ خوبصورت مداوا۔ اس لیے کہ میرے حضور مُلَیْرُہُ نے فرمایا:

( أَيُّمَا رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ الْمَنَ بِنَبِيَّهِ وَ الْمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجُرَانِ ))
"الل تتاب ( يهود و نصاري ) من سے جو شخص اپنے نبی پر ايمان لايا اور پھر
محمد مُثَالِّئِ برايمان لے آياس كے ليے دواجر بيں۔"

[ ابن ماجه ،ابواب النكاح ]

ہاں ہاں! ہم پیدائش مسلمانوں کے لیے ایک اجر اور تہمارے لیے دواجر۔ دوہرا تواب، مان لومیرے حضور سُلِیْنِ کو اور چھلانگ لگا کرہم ہے آگے بڑھ جاؤ۔ مان لوتو تہماری مرضی نہ مانو تو سستو پھر ارے! خاکے بنانے والوں کو شاباش دے کر اپنے آپ کو رسوا تو نہ کرو۔ عام جوفطری انسانی اخلاق کی سطح ہے اس سے نیچ تو نہ آؤ۔ اور ت ہوتو کس کی تو بین کر کے ۔۔۔۔۔اس عظیم المرتبت ہتی کی جو میرے حضور سُلِیْنِ بیں اور حضر ت عیسیٰ علیما اوران کی والدہ کے احرام کا درس دیتے ہیں؟



# مشرکوں کے ساتھ بہتر برتاؤ

## بت پرستول کے لیے تحفہ:

﴿ لَا يَتَهْمُ لُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوْلُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْوِجُوْلُمْ مِّنْ وِيَأْرِكُمْ آنُ
تَرَّوْهُمْ وَتُقْسِطُوۤ اللَّهِمِ وَانَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المستحنة: ٨]
د الله تم مسلمانوں كوان مشركوں سے بہتر رويه اختيار كرنے برنہيں روكتا كه جضوں

نے تم سے دین کی وجہ سے نہ تو لڑائی کی اور نہ ہی تم لوگوں کو تمھارے گھروں سے
ہے دخل کیا چنا نچہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے معاملے میں انصاف کرو
کیونکہ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے وہ تو انصاف کرنے والوں سے ہی محبت کرتا
ہے۔''

اس ضمن میں حضرت ابو برصدیق ڈاٹھ کی ایک بیوی کا واقعہ ملاحظہ ہوااس کا نام قتیلہ بنت عبدالعزیٰ تھا۔ حضرت اساء ڈاٹھ اسی خاتون کے طن سے تھیں حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی۔ یہ عورت مشرکہ ہی رہی .....یاد رہے! حضرت عاکشہ ڈاٹھ کی والدہ ام رومان ڈاٹھ تھیں جو صحابیہ اور مومنہ تھیں۔ بحر حال! یہ مشرکہ عورت مدینہ آئی اور اپنی بیٹی حضرت اساء ڈاٹھ سے ملنے آئی میوے اور کھی وغیرہ کے تحالف بھی ساتھ لائی۔ بخداری ، کتاب المهبه اور ابو دائود کتاب الزکاۃ میں ہے حضرت اساء ڈاٹھ بتلاتی بین کہ میں نے اللہ کے رسول ڈاٹھ سے بوچھا کہ والدہ مجھے ملنے آئی ہے وہ مشرکہ ہے اور اسلام کو ناپند کرتی ہے کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک (مالی معاونت) کروں ؟ آپ شائی اسلام کو ناپند کرتی ہے کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔''

اے اللہ کے ساتھ شرک کر غیوالو! یہ ہے میرے حضور تالیقی کا رویہ کہ آپ تالیقی نے انسانی رشتوں کو تو ڑنے کی نبیس جوڑنے کی تلقین فرمائی .....اسی طرح صحیح بخاری کتاب الهبه میں ہی ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے حضرت عبداللہ بن عمر بڑائش بتلات بیں کہ میرے والد گرامی جناب عمر بن خطاب بڑائش نے دیکھا کہ ایک تاجر کے ہاں ریشی جوڑا فروخت ہور ہاہے اللہ کے رسول مُلائیم بھی اس موقع پرموجود سے چنانچہ حضرت عمر بڑائی اللہ کے رسول مُلائیم اللہ کے رسول مُلائیم اللہ کے رسول مُلائیم ایہ جوڑا بڑا عمدہ ہے اللہ کے رسول مُلائیم ایہ جوہ کے دن پہنے اور جب کوئی وفد ملنے آئے تو اس موقع پر بھی زیب تن کر لیجے۔ اس پر آپ مُلائیم نے فرمایا:

"ات تو وہی پہنے گا جے آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔"

اس کے کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول مُنظِیم کے پاس ایسے بہت سارے ریشی جوڑے آگئے۔ ان میں سے ایک جوڑا آپ مُنظِیم نے حضرت عمر ڈاٹٹیک کی جانب بھی بھیج دیا۔۔۔۔۔ اس پر حضرت عمر ڈاٹٹیک خضور مُنظیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے گئے: ''اے اللہ کے رسول مُنظیم ! آپ نے اس کے بارے میں جوارشاد فرمایا وہ آپ فرما چکے اب میں اس کے بعد اس ریشی جوڑے کو کیسے بہنوں؟ اس پر آپ مُنظیم نے جواب دیا: ''میں نے اس لیے نہیں دیا کہتم پہن لو۔ میں نے تو اس لیے نہیں دیا کہتم پہن لو۔ میں نے تو اس لیے نہیں دیا کہتم پہن ہور میں نے تو اس لیے تماری طرف بھیجا کہتم اسے نے دو یا کسی (غیر مسلم) کو بہنا دو۔''

چنانچ چھزت عمر ڈلاٹؤ نے یہ جوڑا اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

یادرہے! وہ ریشی کیڑا ہوشہوت کے پتے کھا تا ہے اور ایک باریک می تار نکالتا ہے۔
اس تار ہے جو کیڑا بنتا ہے وہ ریشی کیڑا انتہائی ملائم اور بہت مبنگا ہوتا ہے۔ میرے حضور نگائی نے مردوں کے لیے اس کا بہننا حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے جوڑے کہیں سے آگئے تو آپ نگائی نے مردوں کے لیے اس کا بہننا حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے جوڑے کہیں سے آگئے تو آپ نگائی نے نقسیم کر دیے اور حضرت عمر دہائی سے کہا کہ کسی غیر مسلم رشتہ دار یا دوست وغیرہ کو دے دو۔ یہ بیل میرے حضور نگائی جومشرکوں کو تحفہ دینے ، احسان کرنے اور میل جول رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام بخاری المائی سور ہ المحتحنہ کی مندرجہ بالا آسے تال کر جو باب لائے ہیں۔ اس کا عنوان ہے '' مشرکوں کو تحفہ دینا'' اور پھرامام بخاری وہ احادیث بتلاتی ہیں کہ بت پرت کرنے اور اولو! اپنے رویے بھی دیکھو اور میرے حضور مگائی کی کا رویہ بھی دیکھو اس میں کس قدر انسانی رشتوں کے ساتھ برتر سلوک کی خوشبو آتی ہے۔

یدایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی مشرک نوجوان نے اسلام قبول کیا تو اس کے مشرک ماں باپ نے مسلمان بینے برظلم کے پہاڑ توڑ ڈالےلیکن اسلام ایبا دین ہے کہ ان مظالم کے باوجو دنصیحت کرتا ہے۔ ملاحظہ ہواللہ کا فر مان:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَقِيصِلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ الْمُكُرُ لى ولوالدَيْكَ الْكَ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَى آنْ تُشْرِكَ بِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَكُ تُطِعَهُما وَصَاحِبُهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّعِمْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّى مُرَّجِعُكُمْ فَأَنَيَّتُكُوٰ بِمَا كُنْتُمُ تَعْبَكُونَ ﴾ [لقمان: ١٤، ١٥]

''ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں اسے (پیٹ میں ) اٹھائے دن بدن کمزور ہوتی چکی گئی پھراس کے رودھ چھوڑنے کی مدت دوسال میں ہے (ان احسانات کو یاد کر کے ) میرا بھی شكر اداكر اوراين مال باب كالجمي ..... تخفي لوث كرمير بي باس بي آنا ہے۔ اور یادر کھنا! اگر کہیں بیدونوں تھے پرزور دیں کہتو میرے ساتھ شرک کرے جس كا تحجے كوئى علم نہيں تو ان كى بات مت ماننا بال دنيا ميں ان كے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔''

وہ بیٹا جومسلمان ہو گیا ہے ....قرآن اس پر واضح کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت مت کرنا باقی وہ تیرے ماں باپ ہیں بے شک وہ بتوں اور مورتوں کی بوجا کرتے ہیں ..... وہ کریں تو کرتے رہیں۔ تیرے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں تو کرتے رہیں مگر توبیٹا ہے تیرا کام یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کر ..... بیہ ہے وہ دین جو میرے حضور مُالیُّا کا اے ہیں، بدہے وہ سبق جو میرے حضور مُلَاّئِمٌ برُ ھا کر گئے ہیں..... اعلی انسانی قدروں اور رشتوں کو نبھانے کا فرما گئے ہیں..... جی ماں ان لوگوں کے حقوق نبھانے کے بارے میں جنھوں نے ۱۳ سال تک میرے حضور ٹاٹٹیٹا کو دن رات ستایا ہے۔

میرے حضور سُالیُّیْ آخیں قرآن کے الفاظ میں ﴿ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِی الْقُرْنِی ﴾ کہتے رہے کہ رشتہ داری میں جومودت و محبت ہوتی ہے اس کا ہی کچھ خیال کر لونگر انھوں نے ایک نہ سی .....کوئی خیال نہ کیا گر اے ان مشرکین کے وارثو ! بنوں اور مورتیوں کے پچار یو! میرے حضور سُالیُّیْ پھر بھی اپنے پیروکاروں کو قیامت تک حسن سلوک کے بندھن میں باندھ کئے ہیں .....خوب فرمایا قرآن کریم نے:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ القلم: ٤]

''بلاشبہ آپ تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔''

# بیٹی پر ظلم کے باوجود:

یہ لیجے! میرے حضور سالی ان کمہ فتح کرلیا ہے۔ سارے جزیرۃ العرب سے وفود کا تا تا بندھ گیا۔ لوگ دھڑا دھڑا اور فوج در فوج مسلمان ہورہے ہیں۔ مشرک انتہائی تھوڑی تعداد میں باتی رہ گئے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید کا انداز دیکھو۔ اس کی ایک آیت پر نظر ڈالو۔ میرے حضور سالی کی زبان مبارک سے یہ آیت ایک فیصلے کی صورت میں جزیرۃ العرب کے باتی ماندہ مشرکول کے ساتھ ایک رویے کا اظہار ہے۔ ملاحظہ ہو:

﴾ ﴿ وَ إِنْ آحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى بَيْنَهُمُ كَلْمَ اللهِ ثُمَّرَ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ا وَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ التوبة : ٦ ]

''ان مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجے، اسے ماحول فراہم سیجے جس میں وہ اللہ کا قرآن سنے (شاید کہ وہ اس سے مسلمان ہو جائے اگر نہ ہوتو) چھراسے وہاں پہنچا دیجیے جو اس کے لیے امن کا ٹھکانا ہوان کے ساتھ ایسا طرزِعمل اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلوگ جانتے نہیں۔' کے ساتھ ایسا طرزِعمل اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلوگ جانتے نہیں۔' لوگو! نصور کرو۔۔۔۔۔ اسلام سارے جزیرۃ العرب پر ایک قوت بن کر چھا گیا ہے۔ میرے حضور طُلِیْم اب سارے عرب کے حکمران ہیں ..... حکمران ایسی شفقتیں نہیں کیا کرتے ..... وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف .....؟ اور ایسے دشمنوں کے خلاف جضوں نے ذاتی طور پر حکمران کوستایا ہو ..... گر میرے حضور طُلِیْم حکمران ہیں تو حکمرانی نبوت کے پر چم تلے ہے۔ اور نبوت تو سرا سر رحمت ہے۔ ذرا دوبارہ غور تو کیجیے نبوت کے پیغام پر جو اللہ تعلق کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی قشم! اس پیغام میں کمال درج کی شفقت ہے۔ ہمدردی جمگساری ہے۔

گرگر میرے حضور تالیّن کا تو انھوں نے کوئی خیال نہیں کیا ..... چلو میرے حضور تالیّن کا معاملہ تو رہا ایک طرف ان لوگوں نے تو الی کمینگی اختیار کی کہ میرے حضور تالیّن کی بیٹی کا معاملہ تو رہا ایک طرف ان لوگوں نے تو الی کمینگی اختیا کر دی ..... لوگو! بیٹیاں تو سب کی ساتھی ہوتی ہیں گر رہے بت کے ساتھ بھی ظلم اور کمینگی کی اختیا کر دی ..... لوگو! بیٹیاں تو سب کی ساتھی ہوتی ہیں گر ہے بت پر ست اور مورتی چیٹ مشرک ایسے گھٹیا لوگ تھے کہ انھوں نے میرے حضور تالیّن کی بیٹی کے احترام کا بھی کوئی یاس نہ کیا۔

میرے حضور مُن اللہ کی چار بیٹیوں میں سے اس بیٹی کا نام زینب رہ اللہ ہے۔۔۔۔۔ امام ابن کشر رشط ابنی سیرت کی کتاب میں جو تفصیلات لائے ہیں ان کے مطابق اللہ کے رسول مُن اپنی سیرت کی کتاب میٹی کا فکاح ابوالعاص سے کیا تھا ۔۔۔۔۔حضرت زینب دی اللہ کی والدہ حضرت خدیجہ دی اللہ اور ابوالعاص کی والدہ جالہ دی اللہ دونوں بہنیں تھیں۔

بدر کی لڑائی میں ابو العاص بھی مشرکوں کی جانب سے جنگ لڑنے آئے تھ ..... قیدی

بن گئے تھے۔حضرت نینب رٹائٹا نے اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے ایک قیمتی ہار اپنے باپ

حکران مدینہ تُلٹی کی خدمت میں بھیجا۔ میرے حضور تلٹی کے سامنے جب بیٹی کا ہار آیا تو

حضرت خدیجہ جُلٹا یاد آ گئیں کہ جضوں نے یہ ہار نکاح کے وقت بیٹی کے گلے میں ڈالا

تھا۔۔۔۔۔ قربان جاؤں حضور تلٹی کے انداز حکمرانی پر کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ میرے صحابیو!

اگراجازت دوتو بیٹی کا ہار جواس کی مال کا تخذہ ہے۔ واپس کر دوں؟ صحابہ نے کہا: صدقے

اور قربان اسے اللہ کے رسول مُلَّاثِيْما : ہم سے پوچھنے کی جھلا کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کو سب معلوم تھا کہ حضرت زینب رہائی کی والدہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں۔ انھوں نے سارا مال اللہ کے دین کے لیے اور کمز ورمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا ..... یہ ہار واپس کرنا تو اس احسان کا معمولی سا بدلہ ہے .....گر مگر میرے حضور مُلَّاثِیْم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ابوالعاص کو رہائی مل گئی .....میرے حضور مُلَّاثِیْم نے اینے داماوے کہا۔ بیٹا! زینب میں ابوالعاص کو رہائی مل گئی .....میرے حضور مُلَّاثِیْم نے اینے داماوے کہا۔ بیٹا! زینب میں ا

ابوالعاش کو رہائی کی میں۔۔۔میرے مصور تائیم نے اپنے داماد سے لہا۔ بینا! زینب نگھا کو داپس بھیج دینا کیونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے اب مومنہ اور مشرک اکٹھے نہیں رہ سکتے ..... ابوالعاص نے واپس بینیجتے ہی وعدہ پورا کیا۔

اپنی ہوی سے کہنے لگا ہیں تمھارے والدگرامی سے وعدہ کرآیا ہوں لہذا اپنے میکے چلی جائیں سب تیاری شروع ہوگی۔ ابو العاص بن رہیج نے اپنے بھائی کنانہ بن رہیج کو اونٹ دے کرساتھ کر دیا۔ تیر کمان اور تیروں کا تھیلا بھی دے دیا۔ حضرت زینب ڈاٹھا اونٹ پہ بنے ہودج بیں سوار ہو کر بیٹھ گئیں۔ دن دیباڑے اونٹ مکہ سے نکلا۔ مشرکوں کو پتا چل گیا چنا نچہ قریشی مشرک تلاش میں نکلے اور ذی طوی کے مقام پر اونٹ کو جا لیا۔ ان لوگوں میں جو بد بخت سب سے آگے تھا وہ حبار بن اسود تھا۔ یہ اپنے نیزے کے ذریعے اونٹ کو بدکانے لگا۔ اونٹ اچھلا کوداحتی کہ میرے حضور مُاٹھی کی گئت جگر حضرت خدیجہ ڈاٹھی کی لاڈ پیارے پلی پیاری بیٹی حضرت زینب ٹاٹھی نیچ گر گئیں۔ ان کا بیٹا جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا تھا وہ غنچہ کھلنے ہیاری بیٹی حضرت زینب ٹاٹھی نے گر گئیں۔ ان کا بیٹا جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا تھا وہ غنچہ کھلنے سے قبل ہی مرجھا گیا۔

جب بیظلم بیا ہوا تو حضرت زیب بھاٹھ کا دیور کنانہ اپنے اونٹ سے ینچے اترا کیونکہ اب باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ اس نے تیر کمان سیدھا کیا اور کہنے لگا اللہ کی قتم! اگر کوئی شخص اب قریب آیا تو تیراس کے جسم میں اتار دوں گا ..... بیس کر سب لوگ تھر گئے ..... ابوسفیان بھی پیچھے ہے بہنچ چکا تھا۔ وہ آ گے بڑھا اور کنانہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا! تیرا ستیاناس! تو قریش کی عزت کو سر عام چینج کرنے نکل کھڑا ہوا ہے۔ محمد مُنافِیْنِم کی عین دن

دیباڑے ہمارے درمیان سے نکل کر مدینہ چلی جائے۔قریش سیجھتے ہیں یہ ہماری ذلت اور اہانت ہے چنانچرتم ایسا کرد کہ ابھی داپس چلے جاؤ تا کہ ان کو کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم نے محمد مَنَا اِنْظِ کی بیٹی کو جانے سے روک دیا اور پھر خفیہ طور پرنکل جاؤ۔

کنانہ سے بات مان گیا ..... حضرت زینب وہ کے کر واپس چلا گیا ..... اور پھر خفیہ طور پر دوبارہ حضرت زینب وہ کا کہ کہ اللہ کے رسول منافیظ کو لے کر مکہ سے نکلا۔ ابو داؤو، کتاب الجہاد میں ہے کہ:

''اللہ کے رسول منافیظ نے حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹو اور ایک انصاری صحالی کو مکہ کی جانب بھیجا تھا اور آخیس کہا کہتم وادی یا جج کے دامن میں رکناحتی کہ زینب وہ کا است مصارے پاس آ جائے۔ جب زینب وہ کا آ جائے تو تم دونوں اسے لے کر آ جانا۔' چنانچہ دادی یا جج جو مکہ سے آٹھ کلو میٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت نینب وہ اس کے دو جنان کے دو جنان میں میں میں اس کا دیور کنانہ واپس چلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ ابا جان کے دو جانا کی دو جانا کو دور کنانہ واپس چلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ ابا جان کے دو جانا دیور کنانہ واپس چلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ ابا جان کے دو جانا کی دو جانا دیور کنانہ واپس چلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ ابا جان کے دو جانا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا ابا جان کے دو جانا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا ابا جان کے دو جانا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا ابا جان کے دو جانا کی دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا اباد کا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا اباد کیا کہ اباد کا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا کہ کا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت زینب وہ کا کا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت نینب وہ کا کا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت نینب وہ کا کا کہ کینہ کا کا دیور کنانہ واپس جلا گیا جبکہ حضرت نینب وہ کا کا کہ کو دو کا کہ کا کہ کا کہ کینے کا کیا کہ کا کہ کہ کی کا کا کا کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کینے کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کینے کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ ک

بت پرستو! یہ بین تمھارے رویے جوتم نے میرے حضور طُلُوْم کے ساتھ روا رکھ گر میرے حضور طُلُوْم سارے عرب کومطیع فرمان کرنے کے بعد بھی استے نرم .....؟ چاہے تو یہ تھا کہتم نے جو کیا تھا اس کی پاداش بین آج کوئی سرسلامت نہ رہتا۔ گر ایبا کیسے ہوتا کہ میرے حضور طُلُوم ''رحمۃ اللعالمین'' بن کر آئے ہیں۔ وہ رحمت بن گئے ..... اپنی بیٹی کاغم دل میں سجائے۔ ارے! تمھارے مردول کو بھی امان دے رہے ہیں۔ ماحول فراہم کر رہے بین کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ جہنم سے نی جائیں، جنت میں چلیں جائیں، اگر کوئی نہیں مسلمان ہوتا تو اس کی مرضی۔ ہماری ہمدردی پہکان نہیں دھرتا تو اس کا دل .....ہم پھر یول کریں گے کہ وہ جہاں چاہے گا۔ ہم اے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ جی ہاں! میرے حضور طُلُوم پہنچا دیں گے۔ میرے حضور طُلُوم کی بیٹی تو امن کے ساتھ .....اپنے بابل صدقے ایسے مہربان حضور مُن الله پر سسس ساری کا تنات ایسے شفق حضور مَن الله کا کے جوتے مبارک پر قربان سستربان ،قربان -

ابھی ہماری بات کہاں ختم ہوئی ہے۔ آؤ! مزید منظر اور دیکھو .....ایک اور نقشہ کھینچوں۔
اسے بھی ملاحظہ کرو۔ ابوالعاص بن رہیج نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ میرے حضور سکاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ میرے حضور سکاٹیٹی بڑے خوش ہوئے ہیں۔ میرے حضور سکاٹیٹی بڑے خوش ہوئے ہیں۔ میرے حضور سکاٹیٹی ایپ دایاوکی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ مجھ سے کیا وہ پورا کر دیا ..... میرے حضور سکاٹیٹی نے اپنی بیٹی ابوالعاص دائٹی کے حوالے کر دی ہے۔

بتوں اور مورتیوں کے پیجاریو! دیکھو میرے حضور ملکی گئے کی فراخ دلی ..... دریا دلی، تعصب سے پاک رویہ کہ پہلے نکاح پر ہی والی لوٹا دیا۔ روا داری کی باتیں کرنے والو! رواداری تو مرگئ تھی۔ اسے تو وجود ہی اس وقت ملا جب اس دنیا میں میرے حضور ملکی کا ورد مسعود ہوا۔

### قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک:

ابوجہل میرے حضور سُلُیْمُ سے لانے آیا ہے۔ بدر کے میدان میں آیا ہے مگر شکست سے دو چار ہوگیا ہے۔ قبل ہوگیا ہے۔ بیستر مارے گئے ہیں۔ ۱۰ بی قیدی بن گئے ہیں۔ قیدی مدینہ منورہ میں آگئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جضوں نے تیرہ سال تک مکہ میں میرے حضور سُلُیمُ کوستایا ہے آپ سُلُیمُ کے ساتھیوں کوجسمانی ٹارچ سے دوچار کیا ہے مگر میرے حضور سُلُیمُ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جوشحص فدید یعنی بچھر قم دے دے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ مالداروں نے فدید دیا اور رہا ہو گئے۔ جوشتاج اور سکین سے۔ میرے حضور سُلُمُمُ نے الداروں نے فدید دیا اور رہا ہو گئے۔ جوشتاج اور سکین سے۔ میرے حضور سُلُمُمُمُ اِن

اضیں بغیر کچھ لیے رہا کر دیا۔ حضرت عباس میرے حضور مُلَّلِیْم کے بیچا جان ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ انصار نے کہا کہ حضرت عباس کو بھی بغیر فدید کے رہا کرتے ہیں۔ میرے حضور مُلَّلِیْم فیرے منع کر دیا۔ سیح بخاری ہیں ہے آپ مُلَّالِیْم نے فرمایا: انھیں ایک درہم بھی معاف نہیں کرنا۔ اس لیے کہ حضرت عباس مالدار تھے۔ قربان جاؤں اپنے حضور مُلَّالِیْم کے عادلانہ انداز برسسہ جی ہاں! جن کے پاس پینے نہ تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے میرے حضور مُلَّالِیْم نے اور وہ پڑھے لکھے تھے میرے حضور مُلَّالِیْم نے اسے بھی رہا کر دیا جائے گا۔

[الدهر: ٨ تا ١٠]

"وہ ایسے لوگ ہیں کہ کھانے کی شدید چاہت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں (اور انھیں کہتے ہیں ) ہم تم لوگوں کو کھن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں باتی تم لوگوں سے ہم کسی بدلے اور قدر دانی کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا ڈرلگتا ہے جو چپروں کو نا گوار کر بنا کی اور دلوں کو اضطرابی میں مبتلا کرنے والا ہوگا۔"

امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حضرت عبد الله بن عباس و النظ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت قید یوں میں سوائے مشرکوں کے کوئی نہ تھا۔ مدینہ میں کوئی مسلم قیدی نہ تھا۔ یعنی سے آیت مشرک قیدیوں کے بارے میں ہے جن کی تعدادسترتھی..... جی ہاں! وہ آ زاد کر دیے گئے اور جتنے دن رہےعزت اور اکرام کے ساتھ رہے۔

اے ابوجہل کے دارث ہندوؤ! اب ذرا اپنے سلوک بھی دیکھو اور اپنے دارثوں کے انداز بھی دیکھو۔ انھی مشرکوں نے دھوکے سے سیرے حضور شائیل کے صحابہ کو قید کیا اور مکہ میں لئداز بھی دیکھو۔ انھی مشرکوں نے دھوکے سے سیرے حضور شائیل کے جاکر شہید کیا اور تم لوگوں نے دہا 1910ء میں پاک فوج کے ایک سپاہی محمد حسین کی زبان کو کا خدیا اور چالیس سال کے بعد رہا کیا۔ 1941ء کے قید یوں کو کھانے میں سیسہ اور شیشہ پیس کر کھلایا جس سے وہ زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو گئے۔

کشمیر کی وادی پر ساٹھ سالوں ہے تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں ہے جو دریا پاکستان میں آتے ہیں۔ تم نے ان پر ڈیم بنا لیے ہیں۔ بکل کا فائدہ اٹھا رہے ہو ...... یہیں تک ہوتا تو چلو پھر بھی پچھ صبر ہوتا گر اب تم لوگوں نے پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کھیت ویران ہونے شروع ہو گئے ہیں ..... دریاؤں کے پانیوں کی پھرتم ہمتیں بدل رہے ہو۔ سرٹکیں نکال رہے ہوتا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھو کے پیاسے مار دو۔ یادر کھو! میرے حضور مُؤَیِّم نے چودہ سوسال قبل ایک بین الاقوامی قانون وضع کر دیا۔ پانیوں کا بھی میرے حضور مُؤیِّم نے چودہ سوسال قبل ایک بین الاقوامی تانون وضع کر دیا۔ پانیوں کا بھی فیصلہ کردیا۔ چیچر کا اندرانج کیا ہے جس کا معنی 'آ پپائی' ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس کا عنوان : '' شُرُ بَ اندرانج کیا ہے جس کا معنی 'آ پپائی' ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس کا عنوان : '' شُرُ بَ الْاَعْلٰی قَبُلُ الْاَسْفُلُ '' ہے یعنی جس کے کھیت بلندیوں پر ہیں پہلے وہ پانی استعال کر ہے گھیتوں کے پھر نیچ والے استعال کریں ۔۔۔ بنا چہ اس کے کھیت بلندیوں پر ہیں پہلے وہ پانی استعال کریں۔۔۔ بنا نچہ اس کے کھیت بلندیوں کر جی قدر چاہیں اپنے کھیتوں کے پھر نیچ والے استعال کریں۔۔ اس کے بعد جو پانی ہے وہ فیچ والوں کا حق ہے۔ چنا نچہ اس کے میں میں میں میں میں میں ہیں دوران کا حق ہے۔ چنا نچہ اس کے قبطہ فرما دیا:

<sup>&</sup>quot; لاَ يُمنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ "

<sup>&#</sup>x27;' بيچے ہوئے پانی کوروکا نہ جائے۔''

آہ! بدلہ لینے کا کس قدر غیر انسانی انداز ہے۔ کمینہ ترین طریقہ ہے۔ آج کا بین الاقوامی لاء جو میرے حضور مُنافِیْن کے فیصلوں کو دکھے کر بنایا گیا ہے۔ بیطریقہ اس کے بھی خلاف ہے۔ بہر حال! تم لوگ اپنے غیر انسانی رویے بھی دیکھو اور اپنے ساتھ ہمارے ہمدردانہ انداز بھی دیکھو۔

### اقلیت نہیں ذمی:

اقلیتوں کے حقوق کی بہت باتیں کی جاتی ہیں اور حقوق کی بات کرنا بہر حال اچھی بات ہے۔ اقلیت یعنی تھوڑے لوگ بہت باتیں کی جاتی ہیں اور حقوق کی بات کرنا بہر حال اچھی بات ہے۔ اقلیت یعنی تھوڑے لوگ ۔۔۔۔ ان کے لیے (Minority) کا لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی بھی اقلیت ہی ہے۔ میرے حضور سُلِیْمِ نے ایسے لوگوں کے لیے ''ذی'' کا لفظ استعال کیا۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اقلیت کا لفظ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذمی کا مطلب ہے اس کی جان، مال عزت و آبر و اور زندگی گزارنے کے لیے ماحول اور وسائل فراہم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج سے چودہ سوسال قبل یہ خوبصورت تصور دے کراس بڑعل کر دکھلایا میرے حضور جناب محمد کریم سُلُونِمُ نے۔

ہم پر امن شہری زندگی ہے قبل ایک اور میدان کی بات کرتے ہیں۔ بیمیدان جنگ کا میدان ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ فاتح لشکر کے جوان مکہ شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ جنگ کے ایسے ماحول اور میدان میں میرے حضور تالیق کا رویہ کیا تھا۔ ملاحظہ ہو! امام ابو داؤد، کتاب الجہاد میں حدیث لائے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹاٹٹا کہتے ہیں کہ مجھے ام بانی ٹاٹٹا جو جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں ..... نے بتلایا کہ اس نے فتح کمہ کے دن ایک مشرک کو بناہ دی تھی۔

صحیح بخاری کتاب الجزیہ میں یوں ہے حضرت ام ہانی تاللہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول ! اللہ میں ہمیرہ کے فلال بیٹے کو پناہ دے پکی ہوں جبد میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو اسے تل کیے بغیر نہ رہوں گا۔ آپ اللہ نے فرمایا:

" قَدُ أَجَرُنَا مَنُ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي "

''ام ہانی! جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہمار کی طرف سے بھی پناہ ہے۔'' ابو داؤر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ

" آمَنَّا مَنُ آمَنُتِ "

"جے تم نے امن دے دیا اسے ہم نے بھی امن دے دیا۔"

صحیح بخاری، کتاب الجزید کے مطابق حضرت علی دانٹیّا کے پاس احادیث رسول نائٹیّا کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت علی والٹیّا نے ایک بارخطبہ ارشاد فر مایا تو بتلایا کہ میرے اس مجموعہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ:

" ذِمَّةُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنُ اَحُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيُهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ اَجُمَعِيُنَ "

"مسلمانوں کا ذمہ یکساں برابر ہے الہذا جس سمی نے مسلمان کی پناہ میں (جو سمی کا فرکو دی گئی ہو) وخل اندازی کر کے مسلمان کو رسوا کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی۔"

لوگو! بیتو تھا جنگ کا میدان ..... اب آ ہے ! پر امن شہری زندگی کی طرف میسیح بخاری کتاب الجزید میں ہے۔

جس نے کسی ذمی کوفل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔

ترندى، كتاب الديات مين ب، مير حصور كالين في فرمايا:

﴿ اَلَّا مَنُ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدُ اَنَحُفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يُرَحُ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَ اِنَّ رِيُحَهَا لَيُوْحَدُ مِنُ مَيِسُرَةٍ سَبُعِيُنَ خَرِيُفًا ﴾

'' خبر دار! جس نے کسی ذمی کوقل کیا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری
اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا رکھی ہے لہذا جس نے اللہ کے ذمہ کو توڑا وہ جنت کی
خوشبو بھی نہیں پاسکے گا اور جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آتی ہے۔'
قار نمین کرام! ذرا ملاحظہ تو سیجے! فاروق اعظم ڈٹاٹٹ مسلمانوں کے امیر المونین ہیں۔
معلوم دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہیں۔ ایک ذمی ان پر خبخروں کے پے در پے وار کرتا
ہے۔شدید ذخی کر دیتا ہے۔ سیح بخاری کھولیے کتاب الجزیہ کے صفحات پر نگاہ ڈالیے۔ اس
دور کاعظیم فاتح اور معلوم دنیا کا طاقتور حکمران کیا کہتا ہے۔ بستر پہلیے ہوئے انتہائی زخی
حالت میں ہیں۔ لوگ وصیت کی درخواست کرتے ہیں:

" أَوُصِنَا يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ "

'' كه اے امير المؤمنين! جميل كوئى وصيت فرما و يجيے۔'' چنانچه ملاحظه ہو،حضرت عمر رالٹھُؤ وصيت كرتے ہيں:

. " أُوُصِيُكُمُ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيَّكُمُ "

''میں تم لوگوں کو ( ومیوں کے حقوق کی پاسداری کے ضمن میں ) اللہ کے ومہ کی وصیت کرتا ہوں ( کہ اس میں کوتا ہی نہ کرنا ) کیونکہ بیٹمھارے نبی تَالَّیْنِ کا وَمہ ہے۔''

الله الله! حضرت عمر رہ کانٹی کو ککر دامن گیر ہوگئ کہ اگر میں شہید ہوگیا تو مسلمان جذبات میں آ کر کہیں بے قابو نہ ہو جا کیں۔ ذمیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول مَنْ الْنِیْمَ کے دیے ہوئے ذمہ کونقصان پہنچا کراپی آخرت کونقصان نہ پہنچا دیں۔

لوگو! ہم کل کی نہیں آئ کی بات کرتے ہیں۔ سلمانوں کے اس وقت ک۵ ملک ہیں۔
کوئی ایک ملک دکھلاؤ جہاں غیر سلموں پر حملے ہوتے ہوں۔ ان کاقتل عام کیا جاتا ہو۔ ان
کی عزت و آ برو اور جان و مال محفوظ نہ ہو۔ سلمان ان سے نفرت کرتے ہوں۔ یقینا کسی
ایک ملک کا بھی نام نہیں لیا جا سکتا۔۔۔۔۔ اس کے برعس انڈیا کو دکھے لو۔۔۔۔۔ وہاں سلمانوں کا آئ عام ۔۔۔۔ وہاں سلمانوں کا قتل عام ۔۔۔۔ وہاں سلمانوں کا قتل عام ۔۔۔ وہاں سلمانوں کا قتل عام ۔۔۔ وہاں سلمانوں کا قتل عام حتی کہ نیج ذات کے ہندو کوں کا قتل عام ۔ اسرائیل کو دکھے لو آئے روز فلطینی سلمانوں کا قتل عام ۔ نہتی آبادی پر سندو کوں کا قتل عام ۔ نہتی استعمال ،غزہ پر کارپٹ بمباری اور بے درینج عورتوں اور بچوں کا قتل عام ۔۔۔ وہاں مسلمانوں کا میں اور بچوں کا قتل عام ۔۔۔۔ اس طرح سابق یو گوسلا و یہ میں عیسائیوں نے کیا کیا۔۔۔۔۔۔ بوسنمیا اور کوسووا میں لاکھوں مسلمانوں کا بے درینج قتل عام کیا گیا۔۔۔۔۔ اور ابھی افغانستان اور عراق کو دکھے لو کہ وہاں اتحادی فوج نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر دیا اور یہ سلملہ تا حال، پاکستان کے قبائی

علاقے میں کاریٹ بمباری کاظلم جاری ہے۔ ایک شخص کے شبے میں درجنوں اور بیہیوں بے گناہوں کاقتل یعنی جنگ کا میدان ہو یا عام شہری زندگی اس میں یہود و ہنود اور نصار کل کی طرف سے میرے حضور تائیم کے نام لیواؤں کو بے در لیخ قتل کیا گیا اور قتل کیا جا رہا ہے۔ اے ہندوؤ! تم بھی اپنا چہرہ دیکھو۔ تمھاری اندرا گاندھی کو دوسکھوں نے قتل کر دیا تو تم نے ایک رات کے اندر ایک ہزار سکھ مرد، عورتیں اور بیچ قتل کر دیے بہت سارے زندہ جلا نے ایک رات کے اندر ایک ہزار سکھ مرد، عورتیں اور بیچ قتل کر دیے بہت سارے زندہ جلا داکے ہم اپنی کرتوت بھی دیکھواور میرے حضور شائیم کی جوی تھا گر مجال ہے جو کسی ذمی کو خراش بھی آئے۔ دیکھو کہ ان کوشہید کرنے والا بھی مشرک مجوی تھا گر مجال ہے جو کسی ذمی کو خراش بھی آئے۔ الغرض! اے دنیا والو! میرے حضور شائیم کی ارویہ بھی دیکھو اور میرے حضور شائیم کے نام الغرض! اے دنیا والو! میرے حضور شائیم کی ارویہ بھی دیکھو اور میرے حضور شائیم کے نام لیواؤں کا انداز بھی دیکھو اور بھر اپنے ضمیر سے پوچھو! انسانیت کا ہمدرد کون ہے۔ انسانیت سے بیار کرنے والاکون ہے اور انسانیت سے انس رکھنے والاکون ہے؟

فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے



## جانورول کے حقوق کا تحفظ

#### اونٺ رو پڙا:

الله نے میرے حضور مُلَاثِيمُ کومخاطب کرے فرمایا:

﴿ وَمَا ارْسَلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبيا: ١٠٧]

''ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

انسان کا جہان اور ہے حیوان کا جہان اور ہے ۔میرے حضور مُلَّاتِیْ انسانوں کے لیے تو رحت ہیں ہی حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .....آ سیئے! حیوانوں کی دنیا میں بھی حضور مُلَّاتِیْنَا کی ہدردی کے نظارے کریں ۔

ابو داؤد کتاب الجہا دیں ہی ایک اور حدیث ہے حضرت سہیل بن حظلیہ ڈاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلٹی ہم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے ۔ کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ اس کی کمرسے لگ رہا ہے ۔ اس پر آپ مُلٹی ہم نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرکے رہا :

« اِتَّقُوا الله فِي هذِهِ الْبَهَائِمِ المُعُجَمَةِ فَارُكَبُوْهَا صَالِحَةً وَ كُلُوْهَا صَالحَةً »

''ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ ۔ ان پرسواری کروتو اچھے انداز سے ۔ انہیں چارہ کھلاؤ تو بہتر طریقے سے ۔''

لوگو! میرے حضور مُنَاتِیْمُ اس قدر سرا پا رحمت اور ہمدرد ہیں کہ اونٹ بھی میرے حضور مُنَاتِیْمُ کو اپنے دکھڑے سنا تا اس پر میرے حضور مُنَاتِیْمُ کی نظر پڑ جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا حکم کہ سواری کرو تو اس کی بھی حسن سلوک کا حکم کہ سواری کرو تو اس کی استطاعت کے مطابق مسافت طے کرو تو اس کی ہمت کے مطابق اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اس کی جمت کے مطابق اور چارہ بھی اسے چراؤ تو اس کی اسے جراؤ تو اس کے دواؤ تو اس کی جمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے جراؤ تو اس کی جمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے جراؤ تو اس کی جمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے جراؤ تو

ابو دائود، کتاب الجهاد اور مسلم، کتاب الامارہ میں ہے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹیڈ نے (صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے ) فرمایا : ''جب تم سرسبزوشاداب علاقوں میں سفر کروتو اونٹوں کو ان کا حق دو اور جب تم بنجر دوریان علاقوں میں سفر کروتو چلنے میں جلدی کرو۔''

الله الله !میرے حضور مُثَالِّیْم کی ہمدردی دیکھو۔ ارے انسانو! تمہارے سامنے لذیذ کھانا رکھا ہو اور تمہیں کھانے نہ دیا جائے تو تم پہ کیا گز رے گی ؟ جانوروں پہ یہی کیفیت گز رتی ہے لہٰذا میرے حضور مُثَالِّیْمُ فرماتے ہیں کہ جب سرسنر وشاداب علاقوں سے گز روتو اونٹوں کو ان کاحق دو یعنی ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دو۔ انہیں پیٹ بھرنے دو کھانے کے مزے ان کو بھی دو سے ان کو جس ایں ان کو جب ویران علاقہ ہوتو جلدی سے گزر جاؤ .....اییا نہ کرو کہ اپنے دستر خوان سجا کر بیٹھ جاؤ۔ کھاؤ پیو ..... لیٹ کرو اور اونٹوں کے لیے پچھے نہ ہو ..... منزل ان کی دور ہو چارہ ان کو منزل پر ملنا ہو البندا ان کا بھی خیال کرو۔ ذرا جلدی چلو۔ ٹائم ضائع نہ کرو تا کہ بروقت پہنچواور اونٹوں کا پورا خیال کرو۔

بودواد ، کتاب الجہاد میں ہی ایک اور حدیث ہے حضرت انس ڈٹائٹ کہتے ہیں جب ہم دوران سفر کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب تک کہ ہم اونٹوں سے کجاوے ندا تاریلیتے تھے۔

اے عائشہ بھٹا؛ زی سے کام لو۔ زی جس چیز میں بھی آجائے وہ مزین ہو جاتی ہے اور جس سے زی نکال کی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔

ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے حضرت سراقہ بن بعثم والنظ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مالنظ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مالنظ سے یو چھا کہ ایک گم شدہ اونٹ میرے حوض پر آجاتا ہے۔ وہ حوض میں نے ایٹوں کو پانی پلانے کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا جھے کوئی تو اب ملے گا اگر میں اسے پانی

بلادول؟حضور بن كريم مَثَاثِيمٌ ن فرمايا:

« نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى اَجُرُّ »

" ہاں ہاں ! جو بھی حرارت محسوس کرنے والا جگر رکھنے والا جانور ہے اس ( کو کھلانے پلانے جرانے ) میں اجر وثواب ہے۔"

صدقے ، واری اور قربان اپنے پیارے حضور مُناتیناً پر جو دیمُن انسانوں کے ساتھ بھی نرم و ملائم .....حیوانوں کے ساتھ بھی نرم گوشہ اور ہمدرد دل۔

#### جانوروں کے چہرے کا تحفظ:

صحیح مسلم، کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول تُلَیِّم نے کسی جانور کے چبرے پر مارنے اور چبرے پر واغ لگانے سے منع فرمایا۔

یادرہے! سرکاری اصطبل میں گھوڑے نچر اور گدھے وغیرہ کو داغ لگایا جاتا تھا تاکہ مخصوص داغ سے بیٹابت ہوکہ بیہ جانورسرکاری ہے۔ آج کے تی یا فقہ دور میں بھی دنیا کی ہرفوج کے اصطبل خانے ہیں سعودیہ، پاکستان ، فرانس امریکہ، برطانیہ اور انڈیا وغیرہ کے ممالک میں آج بھی ان کی افواج کے اصطبل خانے موجود ہیں جہاں جانوروں کو داغ لگایا جاتا ہے۔ نمبر بھی لگائے جاتے ہیں جاتا ہے۔ سیرداغ لو ہے کی کسی شے کو گرم کر کے لگایا جاتا ہے۔ نمبر بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ گنتی میں آسانی رہے۔ بید داغ جانوروں کے چرے پر لگائے جاتے ہیں حضور نگائی میں آسانی رہے۔ بید داغ جانوروں کے چرے پر لگائے جاتے سے۔ میرے حضور نگائی میں آسانی رہے۔ بید داغ جانوروں کے چرے پر لگائے جاتے تھے۔ میرے عضور نگائی نے گھوڑے، فچر، اونٹ، گدھے اور گائے بکری وغیرہ کا چرہ بچایا اسے محفوظ کیا۔ منع فر ماا۔

حفرت جابر بھائی دوسری اور اگلی روایت میں مزید بتلاتے ہیں کہ ایک بار ایہا ہوا کہ اللہ کے رسول مکاٹی کے سامنے سے گدھا گزرا۔ اس کے منہ پر داغا گیا تھا آپ مکاٹی نے فرمایا: « لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِي وَ سَمَةً »

''الله اس شخص برلعنت كرے جس نے اس كے چبرے بر داغ لكايا۔''

یادرہے! لعنت کامعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا ہے، میرے حضور رحمۃ اللعالمین مُنْائِظًا بیں وہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا دے رہے بیں جس نے حضور مُنائِظًا کے منع فرمانے کے بعد بھی گدھے کے چیرے پر داغ لگا دیا .....کس قدر سرایا رحمت بیں میرے حضور مَنائِظً ..... جانوروں کے لیے حیوانوں کے لیے۔

لوگو! یہ ہیں میرے حضور مُلَّیُّۃ میں۔.. ذرا سوچو! جو جانوروں پر اس قدر مہر ہان ہیں وہ انسانوں پر کس قدر مہر ہان ہوں گے؟اور جو جانوروں کے حقوق کا یوں شحفظ کرتے ہیں انھوں نے انسانوں کے حقوق کا شحفظ کس قدر کیا ہوگا؟ جی ہاں!الیا شحفظ کیا ہے کہ مثال نہیں ملتی۔

## جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ:

نسائی، کتاب الضحایا میں ہے۔ حضرت عبدالله بن جعفر والنو کہتے ہیں کہ الله کے رسول مالنو کھی کہ اللہ کے رسول مالنو کھی اور کی اس سے گزرے جو مینڈھے پر تیراندازی کر رہے تھے۔ آپ مالنو کی اور فرمایا:

''جانوروں کا مثلہ نہ کرو (حلیہ مت بگاڑو )۔''

نیائی میں ہی دوسری روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر تفاقط میں کہتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول مُناقِظُم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے:

« لَعَنَ اللَّهُ مَنُ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ »

''اللّٰداس شخص پرلعنت کرے جوحیوانوں کا حلیہ بگاڑے۔''

اللہ اللہ اوہ محض بھا کس طرح اللہ کی رحمت کا مستحق ہوسکتا ہے جوشقی القلب ہے۔ ول
کا سخت ہے۔ اس میں درندگی پائی جاتی ہے۔ بلکہ درندوں سے بھی بڑھ کر بدتر ہے۔ اس
لیے کہ درندے کی تو فطرت ہے کہ وہ چیرتا پھاڑتا ہے تو اپنی خوراک کے لیے ایسا کرتا ہے
سساللہ اکبرایہ انسان ہے اور اپنی طبیعت کی تفریک کے لیے جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ
کرتا ہے۔۔۔۔۔ تیراندازی یاکسی اور چھیا رسے زندہ جانور کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔

سپین میں خاص طور پر اور دیگرئی یور پی ملکوں میں جانوروں کے ساتھ ایہا ہی تھیل تھلواڑ نام نہادفتم کے مہذب لوگ کرتے ہیں۔

ایک بیل کو پال پوس کہ خوب موٹا کیا جاتا ہے پھر ایک مخصوص میدان میں اس پر ایک شخص سوار ہو جاتا ہے ۔ وہ چھانگیں لگاتا ہے تو سوار جو جاتا ہے ۔ بیل کوکوئی سرخ شئے دکھا کہ مشتعل کیا جاتا ہے ۔ وہ چھانگیں لگاتا ہے تو سوار شخص اس پر چھرے کے وار کرتا ہے۔ خبر مار مار کر اسے لہولہان کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ لاکھوں لوگ اس کھیل کو دیکھتے ہیں۔ درندگی کے اس منظر پر خوش ہوتے ہیں۔ نام نہاد مہذب لوگو! س لو۔۔۔۔۔میرے حضور تا پینے نے چودہ سوسال پہلے اس کھیل کھلواڑ کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ جانور کے حت کا شخط کیا ہے ۔۔۔۔۔ جانور کی معصومیت کو کھیل میں بنانے والوں کے کر دار کو سخت نالپند کیا ہے۔ اس لیے کہ جولوگ جانوروں کے ساتھ تماش بنانے والوں کے کر دار کو سخت نالپند کیا ہے۔ اس لیے کہ جولوگ جانوروں کے ساتھ ایسا درندہ صفت سلوک کرتے ہیں ۔ایک وقت آتا ہے وہ انسانوں کے لیے بھی درندے ہی بن جاتے ہیں ۔ اور میرے حضور مُلَّاتِیْمُ تو انسان کو انسان بنانے آئے ہیں۔ جانوروں پر شفیق بنانے آئے ہیں۔ ان کے حقوق سے بھی آگاہ کرنے آئے ہیں۔

مہذب کہلانے والواسوچو ....میرے ایسے حضور سالٹی کے خاکے بناتے ہو؟

### جانوركو باندهكر مارنا:

صحیح مسلم، کتاب الصید می ب، حفرت سعید بن جبیر والفؤ بتلاتے میں که

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ قریش کے چند نو جوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک پرندہ باندھ رکھا تھا اور اس کو تیروں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ ہر وہ تیر پرندے کے مالک کا ہوگا جو پرندے کو نہ لگے گا ..... جب ان نو جوانوں نے حضرت عبداللہ بن عمر والنظ کو دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر والنظ (غصہ میں آگئے اور) کہنے لگے:

''کس نے بیر کت کی ہے۔ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو الی حرکت کرتا ہے۔ یادر کھو! اللہ کے رسول تُلَقِیْم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی بھی جاندار کو یوں نشانہ بنائے۔''

اس طرح صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت انس روائیون نے کچھ نو جوانوں کو دیکھا جو مرفی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔حضرت انس واٹیون نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول تالیون نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔

ابن ماجہ ، کتاب الذبائح میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس واٹیون بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مناتی نے فر مایا:

''کوئی ایسی شئے جس میں روح (جان) ہے اسے اپنی مثق کا نشانہ مت بناؤ۔''
سجان اللہ! میرے مہر بان حضور سکا لیے نے ذی روح یعنی جاندار کا لفظ بول کر دنیا کے
ہر جانور اور جاندار کو انسان کے ظلم سے بچالیا۔۔۔۔ حلال جانور ہی نہیں جو جانور حرام ہیں وہ
کتا ہو یا بلی ، ریچھ ہو یا شیر، گدھا ہو یا بندر سور ہو یا سانپ سب کوظلم سے بچالیا۔ اس لیے تو
اللہ تعالیٰ نے میرے حضور سکا لیے کے کاطب کر کے فرمایا:

﴿ وَمَا ٱرْسَلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧]

''ہم نے شمصیں تمام جہان والول کے لیے سرایا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

#### زنده جانور کا حصه کاشا:

ابودؤاد اور ابن ماجه كتاب الصيد مين ب، حضور ني كريم مَالَيْكِم فَي فرمايا: " وانور زنده بواور اس كاكوئي حصد كاث ليا جائة توكانا بواحصد مردار ب."

الله الله الله المرے حضور منافیل کس قدر مہر بان بین کہ جانوروں پرظم کا ہر دروازہ اور ہر مکنہ سوراخ بند کررہے ہیں۔ لمبے لمبے سفروں میں ہوسکتا ہے کوئی شخص ہرن کا شکار کرے۔
گورخر کا شکار کرے یا پہاڑی بکرے کا شکار کرے پھر یوں کرے کہ اس جانور کا ایک حصہ کاٹ کر کھالے اگلے دن دومرا حصہ کاٹ کر کھالے ۔اس سے بے چارے بے زبان جانور پرظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ بعض عربوں کے بارے میں ہے کہ ان کا کوئی شخص اپنے دنے کی چکی کا شااسے پکاتا کئی ہوئی جگہ پر دوائی لگاتا اور دنبہ بھی محفوظ رہتا یا اونٹ کی کوہان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا الغرض! میرے حضور منافیل کے واضح کر دیا کہ اگر کسی ظالم نے ایسے ساتھ بھی ایسے بی کرتا الغرض! میرے حضور منافیل نے واضح کر دیا کہ اگر کسی ظالم نے ایسے مردار کھائے گا۔ وہ د نے کی چکی ، اونٹ کی کوہان یا چھترے کی ٹا تگ نہیں کھائے گا وہ مردار کھائے گا۔ وہ د نے کی چکی ، اونٹ کی کوہان یا چھترے کی ٹا تگ نہیں کھائے گا بلکہ مردار کھائے گا۔

صدقے اور قربان اپنے پیارے حضور مَالَیْمَ پر کہ وہ انسان اور جن ہی کے لیے رحمت بن کر نہ آئے۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے بھی درد بن کر آئے اور صرف ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر نہ آئے جن کا کھانا حلال ہے بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے جن کا کھانا حرام ہے۔ اس ضمن میں میرے حضور مَالَیْمَ کا ایک فرمان مَا تَحَطَّه ہو: اس فرمان کو امام مسلم کتاب الصید والزباقع میں لائے ہیں۔ یعنی شکار اور ذرج سے متعلق امور کی کتاب۔ حضرت شداد بن اوی وَالَّهُ بیان کرتے ہیں دو با تیں ایس کہ جنصیں میں نے اللہ کے رسول مَالَیْمَ نے فرمایا:

( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلَتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحَتُمُ شَفُرَتَهُ فَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ ))
وَإِذَا ذَبَحَتُمُ فَأَحُسِنُوا الذِّبُحَةَ وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمُ شَفُرَتَهُ فَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ ))
دُاللَّهُ فَ مِر چِيز پراحسان كرنا (ضرورت سے بوھ كر بھلائى كرنا) فرض قرار دے ديا جالندا جبتم قتل كروتو اچى طرح قتل كرواور ذئ كروتو اچى طرح ذئ كرو اور قرئ كروتو الله على طرح قتل كرواور دئ كروتو الله على طرح الله اورتم ميں سے جوكوئى ذئ كرے تو لازم ہے كمانى چھرى كوتيز كرلے تاكما بي جانوركو راحت پہنچائے ...

قار مکین کرام! قتل کرنے کا مطلب ریہ ہے کہ جنگ کے میدان میں مدمقابل وشمن پر قابو یالوتو ترسا ترسا کریا اذیت دے کرمت قل کرو بلکہ ایک ہی واریس قل کر کے احسان کرو ....ای طرح کسی موذی جانور کو بھی مارو۔ وہ باؤلا کتاب ہویا سانپ تو اسے بھی اذیت دے دے کرمت قتل کرو بلکہ فوری وار کر کے یا جاندار ضرب لگا کہ اسے فوری مار ڈالو .....اور حلال جانور کو ذبح کروتو حچمری خوب تیز کرلو ...... تا که اسے راحت ہو .....راحت و آ رام میں بیبھی واخل ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو ..... جانور کے سامنے جانور ذیج نه کرو ..... ذیج کرنے کے لیے جانور کوشدت ہے مت تھینچو کہ اسے تکلیف پہنچے۔ لوكو! يه بين مير حضور مَالِيمًا .....خاك بناني والوابيه بين مير حضور مَاليمًا ك تعلیمات جوتم نے ملاحظہ کیں، جبکدالی تعلیمات دینے والے پیارے حضور مَالیُّم کے خاکے بناتے وقت تو ضروری ہے کہ تحمارا دل شمیں بے شرم کے ..... تمہاراضمیر تمہارا گلا گھو نے، تمهارا د ماغ جب ایبا سویے تو وہ ماؤف ہو جائے ..... اور اگرید فطری عمل نہیں ہوتا تو پھرتم بھلاکوئی انسان ہو؟ پھرتو تنہیں جانور ہی کہا جاسکتا ہے نہیں نہیں۔ مصیں جانور کہنا۔ مصیں حیوان کہنا حیوانیت کی تو بین ہے۔ حیوانوں کو زبان مل جائے تو مجھ سے لڑیں گے۔ جھگڑا كرين ع كهيس ك حزه صاحب! بم تو حضور الله سے محبت كرتے ہيں بم نے حضور مَالِينًا كواين وكفر سنائ -جناب نے سناخ انسانوں كوحيوان كهدكر جارے

دلوں کو دکھایا ہے ..... پھر میں اونٹ سے معافی ما تگ لوں گا۔معذرت کرلول گا۔

"Please Sorry,o My Beloved Camal"

## بلی برظلم جہنم میں لے گیا:

## چڑیا اور چیونٹی کے ساتھ ہمدردی:

بھڑ کتی اور جوش مارتی آگ تھی وہاں بلی اپنا بدلہ لے رہی تھی -

ابوداؤد، کتاب الجہاد اور کتاب الا دب میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ اللہ ہے۔ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول مُلْاَلِمُمْ کے ساتھ تھے آپ مُلْاِلْمُمْ قضائے حاجت کے لیے گئے تو پیچھے ہم نے ایک چڑیادیکھی جس کے ساتھ دو بیچ بھی تھے۔ ہم نے اس کے بیچ پکڑ لیے تو ان کی ماں بچوں پیداڑتے اڑتے ان پہ گرنے کے قریب ہونے لگی اسے میں اللہ کے لیے تو ان کی ماں بچوں پیداڑتے اڑتے ان پہ گرنے کے قریب ہونے لگی اسے میں اللہ ک

رسول مُنَاتِيَّا بھی تشریف لے آئے اور پوچھنے گلے!اس چڑیا کواس کے بچوں کی وجہ ہے کس نے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اس چڑیا کو واپس کر دو۔

یہیں پرآپ طَالَیْ نے دیکھا کہ ہم نے چیونٹیوں کا بل جلا ڈالا ہے۔ آپ طَالِیْ نے او چھا اس کوس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ ہمی نے یہ کیا ہے۔اس پرآپ طَالِیُّ نے فرمایا:

« إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ »

آگ کے رب کے سواکسی کو بیدحق نہیں کہ وہ آگ کی سزادے۔''

قارئین کرام! غور فرمایے .....جس طرح انسان کی ماں اپنے بچوں کے لیے ہمدردی اور جافثاری کا ایک دل رکھتی ہے اس طرح چڑیا بھی اپنے بچوں کی محبت میں اک پریشان دل رکھتی ہے۔ چنانچہ میرے حضور مُنافِیْزُ نے چڑیا کو اس کے بچے واپس دلا کر ماں کی مامتا کو سکون واطمینان سے ہمکنار فرمایا۔

میرے حضور مُن فیل کا یہ سفر جہادی سفر تھا۔ صحابہ کا پڑاؤ تھا۔ وہاں چیونٹوں کا بل تھا۔ وہ چیونٹیاں صحابہ کو پریشان کرنے لگیس تو محسوس ایے ہوتا ہے جس درخت کے بنچے وہ موجود سے اسی درخت کے بنچ ہیں درخت کے بنچ وہ موجود سے اسی درخت کے بنچ بل پر رکھے ہوں گے اور آگ لگادی ہوگی۔ یوں چیونٹیاں جل گئیں ۔ میرے حضور مُن فیل ناراض ہوئے کہ آگ کی سزا بڑی خوفناک اور درد ناک سزا ہے۔ یہ بیرا آگ پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہی دے سکتا ہے وہ جسے چاہے دے بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ اللہ الوگ تو بستیاں جلاتے ہیں ۔ گھروں کو آگ لگاتے ہیں نیپام بم چینکتے ہیں۔ فاسفورس بم چینکتے ہیں جو آگ لگاتے ہیں ۔احمد آباد اور گرات میں ہندو بلوائیوں نے ہزاروں مسلمان لکڑی کے گھروں کو آگ لگا دی ۔عورتیں نیچ جل گئے۔مقبوضہ کشیر میں کشیری مسلمان لکڑی کے گھر بناتے ہیں۔ ہندو فوجی ان گھروں کو آگ لگا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ اسرائیل بم چینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم چینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل بم چینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل می کینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل می کھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل می کھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل می کینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسرائیل می کھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اسے جسم کر چیکا اسے دیں۔ اس کھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل کا کہ سے جسم کر چیکا اسے دیں۔ اس کھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل کا کہ سے جسم کر چیکا اس کے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چیکا اس کے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چیکا اس کو سے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے سے جسم کر چیکا اس کور سے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چیکا کے سے جسم کر چیکا کیں۔

ہیں جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور نا گاسا کی کو امریکی ایٹم بہوں نے آگ کی نذر کر دیا اور لوہا تک پانی بن گیا۔ آگ اس قدر خوفنا ک تھی کہ پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔

یادر کھو! آگ کی سزااس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو بھی ڈانٹ دیا۔ میرے پیارے حضور نبی کریم سُلِیْنِ نے ایک نبی کا واقعہ بتلاتے ہوئے آگاہ فرمایا: بخاری، مسلم اور ابوداؤد کتاب الادب میں ہے۔

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کسی درخت کے بنیج آرام کے لیے تھہرے ۔ وہاں انہیں ایک چیونی نے کاٹ لیا ۔ انہوں نے تھم دیا کہ ان کے بنیچ یہ جو بل ہے اس سارے بل کو باہر نکالا جائے پھر تھم دیا اور ان چیونٹیوں کو جلا دیا گیا ۔ اس پر اللہ نے ان کی طرف وحی کی ۔ صرف ایک ہی کو کیوں نہ مارا کہ جس نے کاٹا تھا؟ کاٹا تو تھا ایک چیونٹی نے جب کہ تو نے چیونٹیوں کی ساری قوم ہی مار ڈالی ۔ وہ کہ جو اللہ کی تنبیج کرتی ہے ۔

امریکہ کے حکمرانو! ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس کے بچوں کے درمیان جدائی جیسے اپنے سینکڑوں جرائم بھی دیکھ لو ..... اور میرے حضور ٹاٹیٹر کا اسوۂ حسنہ چڑیا اور اس کے بچوں کے اورسنو! جہاں تک میرے حضور مُلَّامً کاتعلق ہے وہ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں ایسے روحانی باپ کہ جن پر پوری انسانیت کے جسمانی باپ قربان۔ مائی باپ کہ جن پر پوری انسانیت کے جسمانی باپ قربان۔ مائی باپ کہ جن پر پوری الطہار ہ میں ہے میرے حضور مُلَّیْمً صحابہ کے واسطے سے پوری

امت کومخاطب کر کے فرماتے ہیں:

« إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمُ »

''بلاشبہ میں تم لوگوں کے لیے باپ کی طرح ہوں مصیں تعلیمات سے آ راستہ کرتا ہوں۔''

صدقے اور قربان .....واری اور فدا اپنے پیارے حضور طافیاً پر کہ جو انسانوں ہی کے لیے نہیں ..... چو پایوں اور پرندوں کے لیے ہی نہیں حشرات الارض یعنی چیونٹیوں کے لیے بھی والدین کی محبت سے بڑھ کر رحمت بن کے آئے۔ اللہ کی قتم اونیا امن کا گہوارہ تبھی بنے گی جب میرے حضور طافیاً کی تعلیمات ،فرمودات اور ارشادات کو حرز جان بنائے گی۔



## خواتین کے حقوق کا تحفظ

#### گھر میں بیو یوں کی خدمت:

ابن ماجه، كتاب النكاح مين بـمرحضور تَالَيْكُم في فرمايا:

« خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَآءِ هِمُ»

''یادر کھو! تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں۔جواپٹی عورتوں (بیو بول) کے لیے بہتر ہیں۔''

اس باب میں دوسرے مقام پرآپ مُناتِیم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

یادر کھنا! تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جواپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر رویدر کھتے ہیں اور جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں تم سب سے بڑھ کراپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رویدر کھے ہوئے ہول ۔

قارئین کرام! بیاتو ہو گئے میرے حضور مالیا کے فرمودات۔

آیے! اب میرے حضور سُلُیْم کاعمل ملاحظہ سیجے اور عمل ملاحظہ کرنے کے لیے گوائی حضور سُلُیم کے اہل خانہ سے لیجئے کہ اس موقع پر معتبر گوائی اہل خانہ ہی کی ہوسکتی ہے ۔ ملا حظہ ہو گوائی! ایجے بخاری کتاب الا ذان میں ہے میرے حضور سُلُیم کی زوجہ محتر مہ اُم المومنین حضرت عائشہ شاہئے سے سوال کیا گیا کہ حضور سُلُیم جب گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے سے تو حضرت عائشہ شاہئے سے سوال کیا گیا کہ حضور سُلُیم جب گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے سے تو کیا معمولات سے ؟ مؤمنوں کی مال نے جواب دیا!

"حضور سَلَيْظُ جب گھر میں ہوتے تواپنے اہل خانہ کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

این گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تونماز کی طرف

لوگو! گھروالوں کے کام .....گھر والیوں کی خدمت ..... جماری روحانی امال جان نے ا پسے جامع الفاظ بول دیئے کہ اس سے سب کچھ مراد لیا جا سکتا ہے ان جملوں میں آٹا گوندھنا بھی شامل ہے ۔گھر کا حمار و وینا اور صفائی بھی شامل ہے ۔ کیٹرے دھونا بھی شامل ہے ۔ جب عورت بچوں والی ہوتو بیج بیار بھی ہوتے ہیں ۔ بیج روتے بھی ہیں۔ مال روٹیال پکائے تو باپ روئے بیچے کو اٹھا کر حیب کرائے۔ مال بیچے کی خدمت میں مصروف ہو بچہ مال کو اٹھنے نہ دے تو باپ اٹھے اور گھر کا کام نبٹا دے ....غرض وہ جونسا کام بھی ہو .....اور میرے حضور مَنْ اللَّهُ كَلَّ وَ عِارِ بِيلِيان تَعْيِن عِارِ بِيلِي تَصْدِ حَفْرت عَاكَثُهُ اللَّهُ عَلِي مِر حضور مَنْ اللَّهُ کے بارے میں جو جواب دیا وہ صرف اینے ساتھ متعلق جواب نہیں دیا بلکہ تمام ازواج مطبرات کے گھروں میں حضور تالیظ کا جو طرزعمل تھا اس کا جواب دیا ہے .... جی ہاں إحصرت عائشه والنفها كي اولاد ندتهي تو مير حصور ملافيظ ان كے ساتھ بھي وہي طرزعمل ركھتے تھے جس کا صدیقہ کا ئنات اظہار فرمار ہی ہیں۔

لوگو! چودہ سوسال قبل میہ وہ دور ہے جس دور میں عورت کے کام کو خاوند نبٹا دے .....؟ پي تصور تو محال تھا۔ تو بين آميز خيال کيا جاتا تھا ..... چووہ سوسال کي بات جھوڑ و..... آج کي بات کرتے ہیں ہندوانہ معاشرے میں مرد حاریائی یہ بیٹھ جاتا ہے۔ یانی کا گلاس تک نہیں پکوتا ....عورت بے چاری بچوں کی خاطر تواضع کر کے جس قدر بھی تھی ہوئی ہو بہار اور لا جار ہو ..... خاوند کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ بیگھر کا نواب ہے۔ بادشاہ ہے۔ راجہ ہے۔

الله الله! مير عضور تَاليُّغُ ن تصورات بدل ديج ....مزاج بدل ديخ گهر ميل بهي محبت وپیاراور خدمت وایثار کا ماحول جب که گھر سے باہر نکلیں تو تب بھی خوشگوار انداز! ابن ماجه، ابواب النكاح مين ب، حضرت عائشه النجابتلاتي بين :

''ایک سفر میں اللہ کے رسول تُلَقِیم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آ کے نکل گئی۔''

ابوداؤد، كتاب الجهاد مين بكراس كے بعد پھرايسے بى ايك سفر مين آپ سَالَيْنَا نے صحابہ سے كہاتم ذرا آگے چلواور تب اللہ كرسول سَالْفَا نے حضرت عائشہ شَالِهَا سے كہا آؤدوڑ لگائيں حضور سَالِمَانِيَّمَ آگے تكل گئے، اب فرمایا: '' پہلی دوڑ كا بدلہ اتر گیا۔'

#### عائشہ ڈٹائٹھاکے بغیر دعوت قبول نہیں:

صحیح مسلم ، کتاب الاشربه میں ہے ، حضرت انس رٹاٹھ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بالی بالیہ ہماری الاشربه میں ہے ، حضرت انس رٹاٹھ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بالی کا ایک ہمساری تھا جو فاری (ایرانی) تھا۔ وہ شور یہ بڑا مزیدار بناتا تھا۔ اس نے ایک بار اللہ کے رسول بالی کی وحوت کرنے کے لیے بڑا شاندار شور با تیار کیا۔ اب وہ اللہ کے رسول بالی کی کی وجوت کی ایک آپ بالی کیا۔ آپ بالی کیا۔ آپ بالی کی اس بالی کی کہا! جی نہیں ، اس پر آپ بالی کی نے اسے جواب دیا۔ تب تو میں بھی نہیں جائل کا۔ تب تو میں بھی نہیں جائل کا۔ تب بالی کی مربولا ، حضور بالی کی اللہ کے ایک کا ایک کیا۔ آپ بالی کی مربولا ، بی بی بیل ا

اس پر آپ مُکاٹیظ نے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔

وہ چلا گیا اور تیسری بار پھر حاضر خدمت ہو کر بلانے آ گیا۔ آپ نگائی نے پھر وہی بات دہرائی کہ عائشہ ٹائی کو بھی شور بے کی دعوت ہے کہ نہیں ؟اب کے ایرانی بولا: جی دعوت ہے۔ جہنانچہ دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور نگائی آ گے چل رہے تھے حضرت عائشہ ٹائی بیچھے بیچھے چل رہی تھیں حتی کہ وہ ایرانی کے گھر میں جا داخل ہوئے۔

الله الله! قربان جاوَل حضور مَكَلِينًا كے انداز پر ..... فارى بار بار آتا رہا مگر ميرے حضور مَكِلِينًا نے برانبيل منايا كه يول كهدية -جا بابا ہم نبيل آتے -رہ ہم تيرى وعوت

ہے۔ ایک بار جو کہہ دیا۔جی ہاں!ہم ہوتے تو ایسا ہی کرتے مگر بیاتو میرے حضور طالقام ہیں۔آپ مالیا کے کتے؟

ً اور قربان جاؤں حضرت عائشہ رہائٹیا کے کریمانہ اخلاق پر بھی کہ انھوں نے بینہیں كها حضور مُثَاثِثُهُم آب جائيج مجھے رہنے ویجھے۔

یا یہ کہ! فارس نے میرا جانا مناسب نہیں سمجھا تو اب میں تو نہیں جاؤں گی .....اور پھر میرے حضور تالی کا بار بار آنا اور ایک بی بات کہنے کا بالکل برانہیں منایا.....اگر شور بہ کم بھی تھا تو حضور مُنافِیْم تو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کا کھانا دوکو کفایت کر جاتا ہے۔ دو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے ....بہر حال!میرے حضور مُلَيْظُ اپنی زوجہ محترمہ کے بغیز ہیں گئے ، کہ میں تو وہاں بیٹھا شور بہ پیتار ہوں۔ اور عائشہ ڈاٹٹھ گھر میں بیٹھی رے ۔ بیر حضور مَثَالِیْمُ کے وارے میں نہیں ہے۔ لہذا آ خر کار فارسی کو ہی ہار ماننا پڑمی ..... مير ے حضور مَالَيْنِمُ كى زوجه محترمه كو بھى دعوت دينا ہى برمى ..... جى بال! يول خيال كيا كرتے تھے،ميرے حضور ظائنے اپني گھر واليوں كا۔

أبو داؤد، كتاب الطهاره من مروى روايت كمطابق الله كرسول تَاللهُمُ الله سفر میں تھے صحابہ ہمراہ تھے۔ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا بھی ساتھ تھیں۔ بچھلی رات ہوئی تو آب الله المنظم نيراو كاحكم ديار جب حلنے لكي تو حضرت عائشہ والله كا بار جوظفار كے كھونكوں کا بنا ہوا تھا ٹوٹ کرگر گیا .....اس ہار کی تلاش کی وجہ سے لوگ سفر سے رک گئے ، حتیٰ کہ صبح روثن ہوگئ، پانی موجود نہ تھا نماز کا وقت ہو چکا تھا چنا نجیداللہ نے تیم کا تھم نازل فرمایا:

جی ہاں! اللہ کے رسول مُؤلِّم نے اپنی زوجہ محترمہ کا خیال کیا تو اللہ نے بھی ایک ایسی نعت دیے دی جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور وہ تیم ہے۔

مسلم، كتاب الفضائل مين حسن اخلاق كا ايك مظريول بحصرت عاكثه والنائب بتلاتی ہیں اللہ کے رسول مُناتِیم نے تبھی کسی شئے کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو اور

نەكسى خادم كوب

قارئین کرام! بیتھا میرے حضور تُلَاثِیْم کا طرز عمل اور اسی کی تلقین آپ تَلَاثِیْم نے صحابہ کو فرمائی، مزید تلقین ملاحظہ ہو ..... أبو داؤد، كتاب النكاح میں ہے! الله كرسول تَلَاثِیْم نے فرمایا:

'' (اللہ کے بندو!) میرے گھر والوں کے پاس کثیر تعداد میں عور تیں آئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں....تمہارے اندر ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔''

ابو داؤد ، کتاب النکاحیس مروی روایت کے مطابق پھر آپ کالھی نے ایسے لوگوں کو چیرے کی بدصورتی لوگوں کو چیرے کی بدصورتی کی بدمورتی کی بدرعا یا گالی دے۔

یعنی اسوہ سے ہے کہ مت مارے لیکن اگر کوئی نہیں رکتا تو اس پر پچھ پابندی تو عائد کر دی جائے۔

أبو داؤد، كتاب الطلاق ميں ہے كه ايك خاتون حييه بنت سبله والفائم و حضرت فابت بن قيس والفيئ كى بيوى تقيس انھيں جناب فابت والفیئونے اس قدر مارا كمان كاكوئى عضو توڑ دالا۔

(جونہی رات گزری ) فجر نمودار ہوئی تو وہ اللہ کے رسول عُلَقْدُم کی جانب چل دیں ۔

اللہ کے رسول علی فیم فیم کی نماز کے لیے جانے گے تو دروازے پہ جبیبہ کھڑی تھیں آپ علی فیم اللہ کے رسول علی فیم فیم نماز کے باس جب کھڑے بایا تو پوچھا۔ یہ خاتون کون ہیں ؟ دہ بولیں، حضور علی ایس بہل کی بٹی جبیبہ ہوں۔ آپ علی فیم نے بوجھا۔ اس وقت کیے آنا ہوا ؟ کہنے لگیں! حضور علی اب میں نہیں یا خابت نہیں ۔۔۔۔ اب خابت بن قیس بھی حضور علی الی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ علی اب خابت بن قیس دلی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ علی اب خابت بن قیس دلی فیم دیا ہے جبیبہ بنت سہل جا آئی ہے۔ ماشاء اللہ! جو ہوا اس نے سارا مجھے بتلایا ہے ساتھ ہی جبیبہ دلی بول پر سے۔ سہل جا آئی ہے۔ ماشاء اللہ! جو ہوا اس نے سارا مجھے بتلایا ہے ساتھ ہی جبیبہ دلی بول پر سے۔ اب اللہ کے رسول علی انہ انھوں نے جو بھی مجھے حق مہر دیا ہے وہ میرے پاس ہے۔ بر علی انہ خاب حبیبہ بھی ہے۔ آپ علی اس کے لو اور اسے فارغ کر دو۔ حضرت خابت دلی نے خابت دلی کے اس اللہ کے رسول علی الی اس کے لو اور اسے فارغ کر دو۔ خرایا: ہاں! تو خابت دلی کہ کہنے گئے۔ میں نے آئیس حق مہر میں دو باغ دیے ہیں اور وہ فرایا: ہاں! تو خابت دلی کے اس ہیں۔ آپ علی ان نے فرایا: وہ لے لے اور اس سے جدا ہوجا۔

قارئین کرام! حضرت حبیبہ وہ نے خلع لے لیا۔ آپ ٹاٹیٹم نے دلوادیا، جب زیادتی اس قدر بڑھ جائے تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول ٹاٹیٹم نے معاشرے کو اس انجام سے بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنا اخلاق اور طرزعمل صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ الغرض! جوحضور ٹاٹیٹم کی ذات کو اسوہ بنائے گا گھر انہ اس کا شاد آبادرہے گا۔

جی ہاں امیرے حضور مُنافِیْ تو انتہا درجے نرم سے ابوداؤد ،کتاب الادب میں ہے آپ مُنافِیْم نے فرمایا:

''الله تبارک وتعالی نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند فرما تا ہے اور نرم خوئی پر جوعطا فرما تا ہے وہ کھٹے پن اور کرخت بن پرنہیں دیتا۔''

اللہ کے رسول عُلِیْم اپنی ماک نی بیوں پر کس قدر مہربان اور شفق تھے۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے۔ (مج کے دوران)جب آپ عَلَیْمُمُم کی ازواج مطهرات اونٹوں پرسوار تھیں ۔ ایک حبثی غلام جس کا نام انجشہ تھا وہ اونٹوں کو ہا تک رہا تھا۔ اونٹ تیز دوڑے تو اللہ کے رسول مُالیُّیْن نے انجشہ کو مخاطب کر کے کہا:

'' انجحته! اونٹوں پرآ سکینے ہیں آ ہت چلا۔''

جی ہاں! میرے حضور تالیم نے خواتین کوشیشوں اور آ بگینوں سے تشیبہ دی ..... اس صدیث کا امام مسلم نے جوباب باندھا ہے اس کا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ حضور تالیم کی رحم دلی اور نرمی ..... میرے حضور تالیم کی رحم دلی اور نرمی ..... میرے حضور تالیم نے شخصے قرار دے کر مردوں کو باور کروایا کہ شبھوں کو تو ڑا نہیں جاتا سنجال کررکھا جاتا ہے۔

### عورت کو پیند کاحق:

ابن ماجه اور ابو داؤد ، کتاب النکاح میں ہے۔ کہ ایک جوان کواری لڑی اللہ کے رسول مُلْقِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے بتلایا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ہے مگر اسے بیشادی تالپند ہے .... چنانچہ اللہ کے رسول مُلْقِیْم نے اسے اختیار دے دیا (کہوہ نکاح کو برقر اررکھ یا ندرکھی )۔

قار کین کرام! آج اکیسویں صدی کی دنیا میں بھی ایسے بہت سارے معاشرے موجود بیں خاص طور پر قبائلی معاشرے کہ وہاں لڑکی ایسی آزادی اور اختیار کا سوچ بھی نہیں سکتی میرے حضور ظائیم نے چودہ سوسال قبل کنواری لڑی کو حق دیا کہ اگر نکاح میں اس کے ساتھ جربہوتو وہ حاکم وقت یا قاضی کے پاس آ جائے اسے فیصلہ یہ ملے گا کہ نکاح کو برقرار یا ختم کرنے کا اختیار لڑی کے پاس ہے۔ جی ہاں! چودہ سوسال قبل ایک کنواری لڑی اپنے نکاح کے بعدا پنا حق میرے حضور ظائیم سے حاصل کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ جرکے نکاح کا باپ کو اختیار نہیں۔ جی ہاں! یہ لڑی بھی کس قدر بلند کردار کی حامل تھی کہ اپنا حق بھی حاصل کرتی ہے اور اعلان ترقی کہ اپنا حق بھی حاصل کرتی ہے اور اعلان تربیل کی عزت کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ کیوں نہ رکھتی؟ میرے حضور شائیم کے پاکیزہ معاشرے کی پروردہ لڑی تھی۔ ایثار کیوں نہ کرتی وہ مدینہ کی رہائش تھی جو مجد نہوی میں میرے حضور شائیم کے خطبات جمعہ سنا کرتی تھی۔

یعنی جب باپ یہ کہے کہ بیٹا تیرا نکاح فلاں لڑ کے سے کرنے گئے ہیں .....لڑی خاموش رہے تو ..... یہی اس کی اجازت ہے۔ سجان اللہ! کمال شرم وحیاء میں لپٹا بابرکت انداز ہے۔

ای طرح وہ عورت جو بیوہ اور مطلقہ ہواہے''شوہردیدہ'' کہا جاتا ہے یعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا کوئی وقت گزار چکی ہے۔ لہذا فطری می بات ہے کہ کنواری اور اس کا معالمہ ذرامختلف ہے۔اور جتنامختلف ہے۔اتنا سا اختیار اسے زیادہ دیا گیا ہے لہذا ابن ملجہ کتاب الفکاح میں ہے۔اللہ کے رسول مُلَاثِمُ نے فرمایا :

''شوہردیدہ''خاتون اپنی ذات پر اپنے والی (سر پرست )سے زیادہ اختیار رکھتی ہے.....مزید فرمایا :اس کا نکاح کرتے وقت اس سے مشورہ کیا جائے۔'' یا درہے! مشورے میں بات اچھی طرح خوب کھلتی ہے ۔ لہذا شوہردیدہ کو بیر حق دیا کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے مشاورت کا انداز اپنایا جائے ۔ اور اس مشاورت میں وہ جہاں کا عند بید دے وہاں اس کا نکاح کر دیا جائے ۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں ہے:

'' حضرت خنساء انصاریہ وہ خنابیان کرتی ہیں۔ وہ بیوہ تھی اور اس کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ اس نے اس نکاح کو ناپند کیا اور پھر رسول اللہ ظاہنے کی خدمت میں حاضر ہوگئ تو آپ نگائی نے اس نکاح کوختم کر دیا۔''
ابوداؤد کتاب النکاح ہی میں حدیث ہے۔آپ نگائی نے فربایا:

بیوہ کے معاملے میں ولی کو کوئی دخل نہیں ۔

لیعنی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ولی کو ہوہ کی پیند ہی سامنے رکھنا ہوگی .....ابوداؤد کتاب النکاح کے مطابق آپ مُلَّيِّمُ نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا کہ باپ کنواری بیٹی ہے بھی مشورہ کرے یعنی موقع وکل کے مطابق طرزعمل ہونا چاہیے۔ ابوداؤد، کتاب النکاح میں ہے۔ یتیم کنواری لڑکی ہے بھی اس کا دلی مشورہ کرے۔

الله کی قتم! کیا فطری انداز ہے۔ یتیم لڑکی، کنواری اور شوہر دیدہ سب کے حقوق کا تحفظ بھی ہے اور انہیں شتر بے مہار بھی نہیں ہونے دیا گیا جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے۔ حال ہو چکا ہے۔

یادرہے! ماں باپ اپنی اولاد کا دنیا کے ہر ہمدرد سے لاکھوں گنا بڑھ کر خیال کرر کھنے والے ہیں۔ اولاد کے مفادات کی بہتری کو سامنے رکھنے والے ہیں ، ۔۔۔۔ اگر کسی باپ نے کوئی کوتا ہی کی تو ایسا واقعہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کوتی بھی دیا گر یابند بھی کیا کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو وہ:

« لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ »

''ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ۔''

### تحكم نهيس مشوره:

میاں بیوی دونوں غلام لونڈی ہوں تو اصول بیتھا کہ عورت اگر آزاد ہو جائے تو اس کی مرضی ہے خاوند کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لے۔ مغیث رُفائِدُ اور بریرہ مُٹائِدُ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ دونوں غلام اور لونڈی تھے۔حضرت عائشہ وہائٹ نے حضرت بریرہ وہائٹ کے ساتھ مالی معاونت کی وہ اپنے مالکوں کو رقم وے کر آزاد ہو گئیں .....آزاد ہوتے ہی انھوں نے حضرت مغیث وہائٹ کی زوجیت ہے بھی آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت بریرہ وہائٹ شکل وصورت کے اعتبار سے بہتر تھیں جب کہ جناب مغیث وہائٹ کا لے رنگ اور مولے نین نقش کے حامل تھے .....

صحیح بخاری کتاب الطلاق میں مروی احادیث کے مطابق حضرت عبداللہ

بن عباس والنو كتي بين - كه آئ بهى وه منظر ميرى نگامون كے سامنے تازه ہے كه بريه والله كا خاوند مغيث والنو بوكالے رنگ كا حبثى غلام تفا - مدينه كى گليون بين بريه والله كي سول ماليها يحجي روتا پھر رہا تھا۔ اس كے آنسواس كى داڑھى كور كررہ ہے ہے۔ چنانچ الله كے رسول ماليها نے اپنے پچا حضرت عباس والنو كو مخاطب كر كے كہا۔ اے عباس والنو آب كو تعجب نبيس ہو رہا كہ مغيث كو بريه والنها سے كس قد رفعرت ہے جب كه اس كے برعس بريه والنها كو مغيث رہا كہ مغيث كو بريه والنها كا مغيث الله بن عباس والنو كر منون الله كر رسول ماليها كي مناس من قد رفعرت بريه والنها كي رسول ماليها كي مناس الله كے رسول ماليها كي حضرت بريه والنها كي ابنا فيصله بدل نبيس عتى ہو؟ حضرت بريه والنها كہنے كيس! اس الله كے رسول ماليها كي ابنا فيصله بدل نبيس عتى ہو؟ حضرت بريه والنها كي ابنا فيصله بدل نبيس عتى ہو؟ حضرت بريه والنها كي ابنا فيصله بدل نبيس على مناس والنها كر ساتھ رہے كي مناتھ رہے والنها كي مناتھ رہے والنها كي مناتھ رہے والنها كي مناتھ رہے کی مناتھ وربین ہیں ۔

اللہ اللہ اللہ الوگو ..... ہیں حکم ان مدینہ ۔ میرے حضور مُلَّیْرُ جُنھوں نے ایک لونڈی کے سامنے سفارش کی۔ اس نے نہیں مانی تو حضور مُلَّیْرُ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ قانون کے مطابق بریرہ بھی کا حق تھا۔ اور قانون سب کے لیے کیساں ہے ۔ میرے حضور مُلَّیْرُ نے قانون کی بالادی کو قائم رکھا۔ ایک لونڈی کو جو آزاد ہوگئ تھی ۔ اس آزاد عورت کو کمال آزادی کا حق دیا کہ بریرہ بھی ایس حکم نہیں دے رہا۔ صرف سفارش کر رہا ہوں، مانی ہے تو ٹھیک، نہیں مانی تو تیری مرضی .....یہ ہے وہ حق جوعورت کو میرے حضور مُلَّیُرُ نے 14 سوسال بہلے دیا جس کا آج بھی کی معاشروں میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔

حقوق نسوال کی باتیں کرنے والواہمہیں بھی آج زبان دی ہے تو میڑے حضور کالیگا کردار نے زبال دی ہے ....لیکن تمہاری بدقتمی تم جو باتیں کرتے ہوتو عورت کوحقوق کے نام پر منڈی کی ایک آراستہ و پیراستہ چنر بنا کر فحاشی کھیلاتے ہو۔ اس کی ناموں کا ستیاناس کر کے اس کی عزت کے پردے تار تارکرتے ہو۔ اس کے کپڑے کم سے کم کرتے چلے جاتے ہو۔ اسے ماڈل گرل بنا کر منڈی میں اپنا مال بیچتے ہو .....تم استحصال کرتے ہو ......میرے حضور مَالیَّیْ اسے سیچے اور حقیقی حقوق دے کرعزت وشان دلاتے ہیں۔

#### بيوي كاحق:

نسائی، کتاب الصیام میں ہے ۔حضرت عبداللد بن عمرو اللجا کتے ہیں میرے ابا جی نے میرا نکاح ایک عورت کے ساتھ کر دیا۔عورت کاتعلق ایک معزز گھرانے کے ساتھ تھا۔ میرے ابا جان وقا فو قابہو کی خبر لینے آتے اور اس سے اس کے خاوند کے سلوک کے بارے میں پوچھتے ۔ آخر ایک روز وہ کہنے گی اجیسے مرد حفرات ہوتے ہیں (آپ کا بیٹا) بھی الیا ہی ایک اچھا آدمی ہے گر رات کوعبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ جب سے میں آئی ہول بھی میرے قریب ہی نہیں ہوا۔ نہ بھی بستر پر بیھا نہ میری خبر لی کہ کس حال میں ہوں؟ ابا جان نے بیان تو مجھے کہنے لگے ! میں نے ایک مسلمان خاتون سے تیری شادی کی اور بیاتو نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ ہی دیا۔ میں نے اباجی کی بات سی اور كوئى دهيان نه ديا اس ليے كه مجھ اين نفس برقابو يانے كى مت اور قوت حاصل تھى ..... آخر کارمیرے اباجی نے اللہ کے رسول الفیا کے سامنے میری بیصور تعال رکھی تو آ ب الفیام نے فرمایا اسے میرے یاس لے کرآؤ چنانچہ میں اینے ابا جی کے ہمراہ حضور نالیکم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ مُلَیْن نے مجھے تھیجت کرتے ہوئے فرمایا! (تو مجھ سے بھی آگے بڑھنا جاہتا ہے )ایبا مت کرو مجھے دیکھو میں بھی رات کو قیام کرتا ہوں۔سوتا بھی ہوں۔ نظی روزے رکھتا بھی ہوں اور جھوڑتا بھی ہوں .....لہذا قیام کر اور سوجا .....روزہ رکھ اور چھوڑ بھی دے۔ اور یا در کھ:

« فَإِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيُكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيُكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوُجَتِكَ عَلَيُكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِضَيُفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِصَدِيْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » '' تیری آنکھوں کا بھی تھھ پر حق ہے۔ تیرے جسم کا بھی تھھ پر حق ہے۔ تیری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے مہمان کا حق بھی تمہارے ذمہ ہے اور جو تمہارا دوست ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔''

اے حواکی بیٹیو! میری دعا ہے کہ شخصیں سسر ملے تو حضرت عمرو دالتہ بسیا اسکہ حضرت عمرو دالتہ نے اپنی بہوکا پورا نورا خیال رکھا۔ بیٹے کو الگ بسایا گمر بہو کے حقوق کا خیال کرنے چلے جایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ انھوں نے بہوکو بیٹی سمجھا تھا۔ سسر باپ ہوتا ہے۔ اس کا رشتہ محرم کا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اور جب زاہد عابد بیٹے نے باپ کی نصیحت پرعمل نہیں کیا تو قربان جاؤں ۔۔۔۔۔ میرے حضور تا تی آئے اس کے زہد اور عبادت و ریاضت کا قبلہ درست کر دیا۔ اور واضح کر دیا کہ بیوی کا حق ادا کیے بغیر کوئی کس طرح ولی بن جائے گا؟ اپنے جسم کا حق چھین کر کوئی کس طرح رب کریم کا یار بن جائے گا ۔۔۔۔۔ ویگر حقد اروں کے حقوق کو نظر انداز کر کے کیسے اللہ کا پیارا بن جائے گا۔۔۔۔۔ ویکی نہیں نہیں ۔۔۔۔۔بالکل نہیں بن

'' (اپنے ساتھ ) اپنی بیوی کوبھی کھلائے جب خود کھائے اور اسی طرح جب تو خود لباس پہنے تو (بیوی کا جوڑ اسلوا کر ) اسے بھی پہنائے۔''

[ ابو داؤد ، كتاب النكاح ]

یعنی وہ تیری زندگی کی رفیقہ ہے۔ساتھ ساتھ رہے گی۔اس کی زوجیت کاحق بھی اوا
کرنا ہوگا اور اس کی ضروریات کا بھی حسب استطاعت خیال رکھنا ہوگا ۔۔۔۔ای طرح عورت
کو بھی اپنے خاوند کو راحت پہنچانا ہوگی اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہوگی ، شوہر کی خوشنودی کا
خیال رکھنا ہوگا ۔۔۔۔۔ اور حقیقت میں دونوں کا باہم تعلق کیسا ہونا جا ہے اس کا خوبصورت نقشہ
تو قرآن نے کھینچا ہے، وہ قرآن جو میرے حضور مُن اینے کم پرنازل ہوا ۔۔۔۔۔۔ اس میں کمال ہی انداز ہے جوسب کو لا جواب کر گیا۔اللہ نے فرما دیا:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ]

'' (اے مردو! ) ہویاں تمھارالباس ہیں اورتم ان کالباس ہو۔''

لوگوا ہرکوئی لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ جو لباس کو گندہ رکھتا ہے۔ اسے صاف نہیں کرتا۔ طہارت کا خیال نہیں کرتا۔ وہ غلیظ انسان ہے۔ گندہ انسان ہے۔ اچھے میاں بوی وہ ہیں جو اپنے راز دوسروں کو بتلا کر گندنہ ماریں ایک دوسرے کے ہمراز رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں .....یہ ہیں وہ حقوق اور باہمی تعلقات جن کو بتلایا ہے اور سنوارا ہے میرے حضور تُلاہی تا ، ارشاد فرمایا:

اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں یہ بات بہت بڑی خیانت شار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شو ہر کے قریب ہواور پھراس راز کو فاش کروے [ ایو داؤد، کتاب الادب ]

### بيثيون كااكرام:

ابوداؤد، كتاب الأدب مين ب حضرت عائشه وللها بتلاقي مين:

حضرت فاطمہ ﷺ جب اپ ابان کے گھر آتیں تو اللہ کے رسول سُلُقُمُ اللہ گھڑے ہوتے۔ حضرت فاطمہ ﷺ ور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ ﷺ کو بٹھاتے ..... اس طرح جب آپ سُلُقِمُ حضرت فاطمہ ﷺ کو بٹھاتے ..... اس طرح جب آپ سُلُقِمُ حضرت فاطمہ ﷺ کا ہاتھ پکرلیتیں۔ جاتے تو وہ اٹھ کھڑی ہوتیں۔ اپ اباجی کی طرف چل پڑتیں۔ آپ سُلُقِمُ کا ہاتھ پکرلیتیں۔ بوسیلیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتیں۔

بیٹیو! ذراغور کرو .....میرے حضور سُکاٹیٹا نے بیٹی کو جومحت دی وہ چودہ سوسال پہلے ایک انقلابی قدم تھا .....اس دور میں تو بیٹیوں کو منحوس جانا جاتا تھا۔ آئییں زندہ ہی گڑھے میں پھینک کرمٹی ڈال دی جاتی تھی .....اس دور میں میرے حضور سُکاٹیٹا نے اپنی چار بیٹیوں کو جومحبت دی اس نے بیٹی کے مقدر کو چار چاندلگا دیئے .....حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹا سب سے چھوٹی تھیں اور میرے حضور مناقیم کو ان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا ..... جواب میں حضرت فاطمہ والٹھا کو بھی اپنے ابا جی سے بے حد پیار تھا ..... دونوں جانب سے محبت اور پیار کے مناظر ملا حظہ ہوں، بیمناظر ہر باپ بیٹی کے لیے نمونہ ہیں .... اور لوگو! سنو ..... جو کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سنے! حضرت فاطمہ الزھراء والٹھا کے ابا جان کی زبانِ مبارک سے:

صحیح مسلم اور ابن ماجه کتاب الادب میں ہے۔حضرت عائشہ ﷺ تلاقی ہیں کہان کے ہاں ایک عورت آئی۔ اس کے ہمراہ اس کی دو پچیاں تھیں اس وقت تین تھجوریں دستیاب تھیں وہ میں نے اسے دے دیں۔اس نے دونوں بچیوں کوایک ایک تھجور دی اور جب تیسری محجوراس نے اینے منہ کولگائی تو بچیوں نے وہ بھی ما تگ لی۔ وہ عورت کہ جو یہ محجور خود کھانے گئی تھی اب اس کے دولکڑے کر دیئے اور دونوں بچیوں کو آ دھا آ دھا عمرا دے دیا۔ مجھے (مال کی مامتا ) کی اس کیفیت نے عجیب حیرانی میں مبتلا کر دیا چنانچہ جب الله كرسول مُن الله تشريف لائ تو ميس في بيسارا واقعداور اين حيراني آب مَن الله کے سامنے بیان کی تو آپ مُنافِیم نے فرمایا ۔حیران کیوں ہوئی ہو۔ وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگئی ..... مزید فرمایا صحیح مسلم میں ہے جس کے باس بیٹیاں ہوں اور اسے ان کی وجہ سے کسی آ زمائش کا سامنا کرنا بڑا۔ اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بٹیاں جہنم کی آگ کے سامنے حجاب بن جائیں گی .....ابن ماجہ میں ہے فرمایا! جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہا جب تک وہ اس کے پاس رہیں تووہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔جس کے پاس ایک بیٹی ہواہے بھی یہی خوشخبری سنائی۔

### مال مجبت كالبالوث موتى:

ونیا میں جو شخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے۔ جونسی خاتون بھی کسی سے محبت کرتی ہے

تر مذی، کتاب البر میں ہے بہر بن کیم مُلِشَّة بتلاتے ہیں میرے دادا کہتے ہیں میر فرایا: اپنی مال کے میں نے اللہ کے رسول مُلَقِیْم سے بوچھا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا: اپنی مال کے ساتھ ساتھ ۔ میں نے بوچھا ۔۔۔۔مال کے بعد کس سے ؟ فرمایا: اپنی مال کے ساتھ ، میں نے بوچھا: حضور مُلَقِیْم ! پھر کس عرض کی حضور مُلَقِیْم ! پھر کون؟ فرمایا! اپنی مال کے ساتھ ۔ میں نے بوچھا: حضور مُلَقِیْم ! پھر کس کے ساتھ ، میں ہو ۔

یاد رہے! مندرجہ بالا تمام احادیث کا تعلق ابن ماجہ کے ابواب الادب سے ہے غور

فرما یے اماں کا مقام کس قدر بلندوبالا ہے ..... اور اگر ابھی احساس نہیں ہوا تو آ ہے! اللہ کے رسول سالی کی منظر ملاحظہ سیجے ! چودہ سوسال پراناسین ہے۔ امام حافظ محمد بن عیسی اپنی تر فدی شریف میں حدیث لائے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شائلہ کہتے ہیں .... ایک شخص اللہ کے رسول سائلہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، کہنے لگا۔ اللہ کے رسول سائلہ کے ایک بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرلیا ہے ۔ کیا کوئی قدید کی صورت ہے؟ آپ سائلہ کے فرمایا .... کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا۔ جی نہیں ۔ فرمایا ۔ کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر (تیرا گناہ معاف ہو جائے گا)۔

میرے حضور تَالِیْکُمْ کے خاکے بنانے والو ! ذراغور کرو میرے حضور تَالِیْکُمْ نے ماں کو جو ایک خاتون ہے، اس کی اولا د کے ہاں کس قدر بلند مقام دلوایا ہے۔ تمصاری مائیں اولڈ ہومز (Old Homes) میں اولا د کی صورتیں دیکھنے کو سسک سسک کر مر جاتی ہیں آئیس کوئی پوچھتا نہیں ..... دیکھو! میرے حضور تَالِیُمُ نے ایک بزرگ اور کمزور خاتون کوکس کس اعزاز سے نواز کر معاشرے میں سب سے بڑھ کر قابل تکریم بنا دیا ہے ....کہ مال نہ ہوتو مال کی بہن سے حسن سلوک کر کے رب کی رحمت کا حقدار بن جا۔

## بيوه اورمساكين:

بخاری، کتاب النفقات،مسلم کتاب الذهد، ترمذی کتاب البر اور ابن ماجه ابواب التجارات میں حدیث ہے اللہ کے رسول تَالِیُّا نے قرمایا:

« اَلسَّاعِيُ عَلَى الْاَرُمَلَةِ وَالْمِسُكِيُنِ كَالُمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوُ كَالَّمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوُ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ »

"بوہ عورت اور مسكين كى ضروريات بورى كرنے كے ليے جو تحف بھاگ دور كرتا

ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہے یا وہ اس مخص کی طرح ہے۔ جو دن کوروزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔''

قارئین کرام! اللہ کے رسول سکھی پیوہ عورتوں ، یتیم ، بچوں اور بے سہارامسکین خواتین و حفرات کی کفالت خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہےتا ہم میرے حضور سکھیل نے قیامت تک کے لیے ان کی خدمت کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھول دیا ...... ادرات بڑے اجروثواب کا اعلان فرمایا:

غور کیجے! بوہ اور مساکین کی خدمت کر کے یہ مقام وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی ہمت کے مطابق انفرادی اور اجتماعی کر دار ادا کر نے۔ بیوہ خواتین اور مساکین کی خدمت کے ادارے بنائے۔ ان کی بہبود کے پروگرام بنائے۔ بیوہ عورت کے بیتم بچوں کی کفالت کا بندوبست کرے، یادرہ امیرے حضور تُالیُّم نے خود بیسی میں پرورش پائی اور آپ مُالیُم کی والدہ محر مدایک بیوہ خاتون تھیں۔ آپ مالیہ علی کے بالاحکراس دردکوکون محسوس کرسکتا ہے؟



# یے اور باپ کے محبت آمیز مناظر

### حضور مَنْ اللَّهُم نفص حسن اور حسين كے ساتھ:

میرے حضور مُنَافِیَّم بچوں کے ساتھ کس طرح محبتیں کیا کرتے تھ۔۔۔۔ آیے! نظارے کرتے ہیں اور آغاز حضور مُنافِیَّم کے دو بیارے نفے منھے نواسوں نفے حسن اور حسین وٹائٹا سے کرتے ہیں۔ابن ماجہ، ابواب الطهار ہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ وٹائٹُؤ منظر کثی کرتے ہیں۔ابن ماجہ، وہانٹہ منظر کثی کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

" میں نے حضور نبی اکرم مَنَافِیْمُ کو دیکھا۔ آپ سَافِیْمُ نے حضرت علی وَالْفَوْ کے بیٹے ننھے حسین وَالْفَوْ کا لعاب ننھے حسین وَالْفَوْ کا لعاب حضور سَافِیْمُ کِر بہدر ہا تھا۔''

اللہ اللہ! ساری کا کنات کے سردار، نبیوں کے امام شاہ مدینہ ..... طیبہ شہر میں چل رہے ہیں۔ صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور منظیظ کس قدر سادہ اور عام شخص کی طرح زندگی گزاررہے ہیں۔ کوئی تکلف نہیں ..... آپ شائیظ اپنے نواسے نضے حسین رافظ کو کندھے پر اٹھائے جا رہے ہیں نضے حسین رفائی کی دال بہہ رہی ہے۔ یہ وہ رال ہے جے مال منہ چوم کر چاٹ لیا کرتی ہے۔ یہ رال تو نضے حسین رفائی کی ہے۔ اور حضور منافیظ پر بہہ رہی ہے۔ موجن موجن ہوگی کی جہ اور حضور منافیظ پر بہہ رہی ہے۔ سوچنا ہوں، سر مبارک پر پڑ رہی ہوگی۔ جب اونچی نچی جگہ آتی ہوگی۔ حسین رفائی کا منہ سردار دوجہان کے ماتھ سے بھی لگ جاتا ہوگا اور رال حضور منافیظ کی بیشانی پرلگ جاتی ہو

گی۔اور جب حسین رٹائٹی کا مندسر اور ماتھے مبارک سے ذرا سائکرایا ہوگا۔حسین رٹائٹی رویا ہو گا۔ تو میرے حضور تکاٹی کے نے چوما بھی تو ہوگا۔ رال میکتے منہ کو جب حضور تکاٹی کے نے چوما ہو گا۔حسین رٹائٹی کی شان کہاں تک پیچی ہوگی؟

لیجے! ایک اور منظر ملاحظہ سیجے۔ یہ منظر کشی بھی حضرت ابو ہر برہ وہ ٹائٹی ہی کر رہے ہیں۔
ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے۔ اقرع بن حابس (جوایک عرب سردارتھا) اس نے حضور منائیلی کو دیکھا کہ آپ نضح حسین ڈائٹی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اقرع کہنے لگا: حضور منائیلی ایمبرے دس بیج ہیں میں نے ان میں سے بھی کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ اس پر میرے حضور منائیلی دس سے کھا:

« مَنُ لَا يَرُحَمُ لَا يُرُحَمُ الا

'' جورهم نبیں کرتا اس پر بھی رهم نبیں کیا جاتا۔''

صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں میرے حضور مُنَافِیم کا اس موقع پر اظہار نا پندیدگی یوں بھی ہے۔ فرمایا:

''اللہ نے تیرے دل سے محبت و رحمت نکال دی ہے تو میں محمہ تا اللہ کے تیرے دل احساس لوگو! میرے حضور تا اللہ کے انداز .....کس قدر نا گواری لیے ہوئے ہے ذرا احساس کیجے اس نا گواری کا .....اور بچوں کے ساتھ محبتوں کا بھی .....اے بچو! نتھے حسین ڈٹاٹھئا کے حوالے ہے تمھارے ساتھ شفقوں کا بھی اور آؤ! گلیوں اور پارکوں میں کھیلنے والے بچو! میں محصیں نتھا حسین ڈٹاٹھئا کھیاتا ہوا دکھلاؤں ..... صدیث کی کتاب کا نام ابن ماجہ ہے۔ چیپٹر کا محسین نتھا حسین ڈٹاٹھئا کھیاتا ہوا دکھلاؤں ..... صدیث کی کتاب کا نام ابن ماجہ ہے۔ چیپٹر کا نام کتناب السنہ ہے۔ ہمارے حضور تا اللہ کے ایک صحابہ کرام ڈٹاٹھئا سیخ حضور تا اللہ کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام ڈٹاٹھئا سیخ حضور تا اللہ کے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں کھانے کی دعوت تھی۔ اچا تک سامنے نظر

یاد رہے! سبط کامعنی نواسہ بھی ہے اور قبیلہ بھی۔ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ نے حضرت حسن اور حسین جائے کا اور سین جائے کا اور اور اور اور جانانِ جنت کا سردار ہونے کی بثارت بھی دی۔

یارے بچو! آؤان دوعظیم اور پیارے بچوں کے ساتھ حضور عُلَیْمُ کی محبت کا ایک اور نظارہ آپ کو کروا کیں۔ یہ نظارہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ میں ہے۔ حضرت عبداللہ وُلِیْمُ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت ہریدہ وُلِیْمُ نے مجھے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول مُلِیْمُ ہم لوگوں کو جعد کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران نضے حسن اور حسین وائٹ آ گئے۔ دونوں بچول نے سرخ قیصیں بہن رکھی تھیں، اٹھکیلیاں کررہے تھے بھی کرتے تھے بھی مرخ قیصیں، اٹھکیلیاں کررہے تھے بھی منبرے تھے بھی اللہ کے دونوں بچول کو تھا ما اور منبر پر لے گئے وہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر سے انز پڑے۔ دونوں بچول کو تھا ما اور منبر پر لے گئے وہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر سے انٹر پڑے۔ دونوں بچول کو تھا ما اور منبر پر لے گئے وہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر سے انٹر پڑے۔ دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر سے انٹر پڑے۔ دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر سے انٹر پڑے۔ دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر سے انٹر پڑے۔ دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر بی انگلا نے بھوں کو ایک میا ہے ۔

﴿ أَنَّكَأَ آمُوالُكُمْ وَأَوْلَاذُكُمْ فِتُنَةً ﴾ [الأنفال: ٢٨]

''بلا شبتمھارے مال اورتمھارے بیچے ایک آ زمائش ہیں۔''

چنانچہ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا (منبر پر خطبہ جاری نہ رکھ سکا) حضرت ابو ہر پرہ دخالتیٰ ننھے حسن رکاٹی کے ساتھ حضور مُناٹیکم کی محبت کا ایک اور منظر وكلات بير بخارى كتاب البيوع مي ب- بالات بين: مين حضور مُاللي كساته تھا۔ ہم چلے اور ہو قدیقاع کے بازار میں جا پہنچے جب وہاں سے واپس آئے تو حضور مَثَاثِيمُ (اپنی بنی ) حضرت فاطمہ رہا گھ کے گھر میں تشریف لے گئے۔آپ مالی کھر کے صحن میں تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے۔ بچہ کہاں ہے؟ بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ والله مس مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکیں۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ نضے حسن والنظ کو کپڑے پہنا ر بی ہیں اور یا پھر نہلا رہی ہیں۔ وہی ہوا بن سنور کر حسن واٹھ ور تے ہوئے حضور مُاٹھ کی طرف آئے۔ آپ تلک نے سینے سے چٹا لیا اور چومنے لگ گئے پھر لگے اللہ کے رسول مُلْقِيمٌ بون دعا كرنے:

'' اے اللہ! حسن الثقا ہے محبت کر اور جوحسن الثقا ہے محبت کرے اس سے بھی محت کر۔''

قارئین کرام! حضرت حسن را الفاای نانامحتر محضور نبی اکرم مالفاتی سے حلیے میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ چنانچ محیح بحاری کتاب الفضائل میں ہے کہ حضرت ابو بکر النائظ عصر کی نماز سے فارغ ہوکر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں۔ ننھے حسن ڈٹائٹڑ بچوں کے ساتھ کھیل رے ہیں۔حضرت صدیق اکبر ٹھاٹھانے اٹھایا اور جناب حسن ٹھاٹھا کواینے کندھے پر بٹھالیا اور کہنے لگے:

''حسن دلائٹۂ! تم پر میرے ماں باپ قربان .....تم میں حضور نبی کریم مُلاٹیۂ ک مشابہت ہے علی دلائٹۂ کی نہیں۔حضرت علی ڈلاٹٹۂ یہ س کر ہنس رہے تھے۔''

قار کمین کرام! نتھے حسن اور حسین والنظم میرے حضور تالیقی کے نواسے تھے۔ اب نواسی کے ساتھ بھی میرے حضور تالیقی نوعیت کا منظر ملاحظہ کرنا ..... ہے اپنی نوعیت کا منظر مباحظہ کرنا ..... ہے اپنی نوعیت کا منظر مباحثہ کہ میرے حضور تالیقی نے نواسی کواٹھا کر صحابہ کی امامت کروا دی۔ حسین واٹھا کو اٹھا کر اپنے منبر پر تشریف لے گئے تو تنھی نواسی امامہ واٹھا کو آغاز کار میں ہی اٹھا کر مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ نسائی شریف، کتاب الامامہ اور ابو داؤد، کتاب الصلوة میں ہے۔حضرت ابوقادہ واٹھا ہیں:

'' حسب دستور ہم معجد میں بیٹھے ظہر یا عصر کی نماز کے منتظر سے کہ حضور نبی

کریم تالیّن تشریف لائے۔ ابوالعاص ڈالیّن کی بیٹی امامہ ڈالیّن کو آپ تالیّن اٹھائے

ہوئے تھے۔ امامہ کی والدہ حضرت زینب ڈالی حضور کی صاحبزادی تھی۔ امامہ ڈالیّن نخمی می بیکی تھی۔ اللہ کے رسول تالیّن نے اسے اپنے کندھے یہ اٹھایا ہوا تھا۔

آپ تالیّن مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ بیکی آپ کے کندھے پر ہی تھی۔ آپ تالیّن اور جب کھڑے ہوتے تو جب رکوع میں جانے گئے تو اسے نیچ بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو امامہ ڈالی کو اٹھا لیتے۔ آپ تالیّن نے اسی طرح نماز مکمل کی اور دوران نماز آپ تالیّن نخمی امامہ ڈالیّا کو اٹھائے دوران نماز آپ تالیّن نخمی امامہ ڈالیّا کو اٹھائے اور بٹھائے رہے۔'

الله الله! امامه طالبا كے ساتھ حضور طالبا كى محبت وشفقت نے بچيوں كومحبت وشفقت كا سمبل بنا ديا۔ بچيد ہو يا بچى حضور اكرم طالبا كى محبت سے كوئى بھى محروم ندر ہا۔ ند اپنا محروم رہا اور نہ كوئى دوسرا محروم رہا۔ ملاحظہ ہوں اور ول كے ساتھ محبتوں كے خوبصورت مناظر۔

## يح كا بييثاب اور استقبال:

ابو دائود، کتاب الطهاره میں مروی حدیث کے مطابق نضے حسین ڈٹائٹو نے حضور تالیّن کی گود میں پیٹاب کر دیا وہاں موجود محتر مدلبابہ بنت حارث ڈٹائٹا نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَّائِلًا! نیا کیڑا پہن لیں اور یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں تا کہ اسے دھودوں گرحضورا کرم تالیّن نے فرمایا: کہ ' نیچ کے پیٹاب پر چھنٹے ماردینا ہی کافی ہے۔'

ابو دائود، کتاب الطهاره میں ہی ہے۔حضرت ام قیس طافی بناتی ہیں کہ وہ اپنے ایک کھانا کھانا شروع نہیں ایک چھوٹے نے بچے کو حضور مُلٹی کے کو حضور مُلٹی کے کیٹروں پر پیشاب کر کیا تھا۔حضور مُلٹی کے کیٹروں پر پیشاب کر دیا۔ آپ مُلٹی نے بانی منگوایا کیٹروں پر چیٹرک دیا اور دھویا نہیں۔

قارئین کرام! میرے حضور مُنَافِیُم نتھے حسین رہافی کو گود میں بٹھا رہے ہیں تو اپنی صحابیہ رہافی کے بیچے کو بھی گود میں بٹھا رہے ہیں۔ دونوں بیچے پیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے پیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے پیشاب کے ساتھ ایک ہی رویہ اپناتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت اور قانون ....سب کے لیے ایک جیسا، دلداری ...سب کے لیے ایک جیسی اور مروت .... جی ہاں! سب کے لیے ایک جیسی ۔

دودھ پیتے حچھوٹے معصوم بچوں کا میرے حضور مُکاٹیئِم کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو، ابو داؤ د، کتاب الصلوٰۃ میں میرے حضور مُکاٹیئِم کا فرمان:

'' میرے صحابیو! میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ بنتا ہے کہ اے کہ اے کہ اے کہ اے کہ اے کہ اے کہ ا اے لمبا کروں مگر میں اچا تک بچ کے رونے کی آ داز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تا کہ بچے کی مال بے چین نہ ہو۔''

الله الله! میرے حضور مُلَّلِیْل اس قدر نرم دل، بچوں کے ساتھ اس قدر گداز دل کہ بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مخضر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کی خواہش کو مال کی بے چینی پر قربان کر دیتے ہیں کہ بچہ روئے گا تو مال بے چین ہو جائے گی۔ جی ہاں! میں کہتا ہوں۔ مال بے چین ہو یا نہ ہو یا معمولی ہومگر میرے حضور ٹاٹیٹی ہے چین ضرور ہو جاتے ہیں۔

ماں سے بڑھ کر بے چین ہونے والے تو میرے حضور مُنَاتِّیْم ہیں .....لوگو! پھر کیوں نہ ہر صحابی کہے: جب میرے حضور مُناتِیْم آواز دیں ..... ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، جان بھی قربان، حاضر ہوا اے اللہ کے رسول مُناتِیْم !

عزیز بچو! میں عرض کروں میرے حضور طابیع کم کوی سے بڑی ہی محبت تھی یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول طابیع مدینہ سے باہر سفر پر جاتے۔ جہادوں پر جاتے اور واپس تشریف لاتے تو صحابہ کرام می گئی اپنے حضور طابیع کے استقبال کے لیے مدینہ شہر سے باہر فکتے تو آپ طابیع کی طبیعت کے رجمان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بچوں کو کرتے ..... صحیح مسلم اور ابوداؤ د، کتاب الجہاد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رفائن بیان کرتے ہیں کہ نی طابیع جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہم بچوں کے ساتھ آپ طابیع کا بہلے استقبال کیا جاتا۔ بن طابیع کے ساتھ آپ طابیع کا بہلے استقبال کیا جاتا۔ آپ طابیع کا استقبال کیا جاتا۔ جس بچ کے ساتھ آپ طابیع کا استقبال کیا جاتا۔ جس بچ کے ساتھ آپ طابیع کا بہلے استقبال کیا جاتا۔ آپ طابیع استقبال کیا جاتا۔ بن طابیع میرے ساتھ آپ طابیع کا استقبال کیا گیا تو آپ طابیع نے بھے بھا لیا بھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ای طرح ( نیٹیوں ایک سواری پر سوار ) سے بھے بھا لیا بھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ای طرح ( نیٹیوں ایک سواری پر سوار ) ہے۔

پیارے بچو! آج دنیا بھر میں جب کوئی سربراہ مملکت یا اہم شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے تو عموماً ایک یا دو بچوں کے ہاتھوں میں گلدستے پکڑا کر استقبال کیا جاتا ہے۔ دنیا نے بیہ انداز میرے حضور مُنافیجاً کے صحابہ سے سیکھا ہے۔

## کھانا اور بیجے:

حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹیا کے خاوند احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میرے حضور ماٹٹیم نے

اس ہوہ خاتون سے شادی کر لی تاکہ ہوہ خاتون کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ قربانیاں دینے والول کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ ان کے جاریتیم بچوں، دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کی پرورش بھی ہو جائے اور خانہ نبوت کی یا کیزہ چھاؤں تلے تربیت بھی ہو جائے ..... اب دیکھیے! میرے حضور مُلَّاثِیْم کیے تربیت فرماتے ہیں .....حضرت امسلمہ رُلِیُّا کا بنتیم بچہ جس کا نام عمر ہے۔ وہ ہوش سنجالنے پرخود روایت کرتے ہیں اور بچین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں ..... ان كى ياد ابو دائود، كتاب الاطعمه مين كي يول ب:

" (دستر خوان لگ گيا ہے۔ لوگ بيٹھ گئے ہيں، ميں جو ذرا چيچيے تھا) حضور مَالَيْظِم نے مجھے فرمایا: بیٹا میرے قریب آجاؤ ..... اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز كرو..... دائيں ہاتھ سے كھاؤ اوراپنے سامنے سے كھاؤ''

پیارے بچو! دیکھا آپ نے میرے اور آپ کے حضور مُالِیْزُم کس طرح بیجے کو پیار ے اپنے قریب کر کے تربیت کرتے ہیں اور کھانے کے آ واب بتلاتے ہیں .....اس طرح ابن ماجه، ابواب الذبائح مین ایک روایت بـ حضرت ابو بریره والنوا کہتے ہیں، مجھ حضرت ابو بكر رِثاثِنُ نے بتلایا كه ایك بار اللہ كے رسول مُثاثِثُم نے مجھے اور حضرت عمر واثنُؤ سے کہا۔ آؤ! واتفی رہائٹؤ کے پاس چلیں (بدانساری تھے اور ان کا ایک باغ تھا) چنانچہ جاندگی چاندنی میں ہم چلے اور باغ میں جا پہنچ جناب واقفی والنؤ د کیصتے ہی کہنے گئے: مرحباً و اهلاً۔ پھر چھری پکڑلی اور بکریوں میں گئے چکرلگانے (کہکونسی ذرج کروں)اس پراللہ کے رسول مَنْ ثِیْمُ نے فر ماما:

« إِيَّاكَ وَ الْحُلُوبَ »

پیارے بچو! حضرت واقفی ڈاٹٹا مہمان نوازی کرنے کے لیے بکریوں میں جا کھڑے ہوئے۔ میرے حضور مُثَاثِیُمُ نے خبر دار کیا کہ بکرا میسر نہ ہوکوئی اور بکری نہ ملے تو دودھ دیے

<sup>&</sup>quot; دوده دييخ والى بكرى ذريح نه كرنا"

والی ذیج نہ کرنا۔ اس لیے کہ دودھ بمری کے بچوں کاحق ہے۔ اور تمھارے بچوں کاحق ہے۔ اور تمھارے بچوں کاحق ہے۔ اور ''رحمۃ اللعالمین'' کو کیسے گوارا ہوسکتا ہے کہ ان کی تواضع کرتے کرتے۔ مہمان نوازی کرتے سس بچوں کے دودھ میں کمی آ جائے۔ قربان جاؤں ۔۔۔۔ بیس میرے حضور مٹاٹیٹی جو انسانوں کے بچوں پر بھی شفیق اور حیوانوں کے بچوں کے لیے بھی شفیق۔

﴿ وَمَا اَرْسَلْنُكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعُلِّمِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٧]

''ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

## بیچے کے ساتھ حضور مُناٹیا کی دل لگی:

ابوداؤد، کتاب الادب میں ہے (حضور تَالَيْظُ کے خادم) حضرت انس بھالنئ بتاتے ہیں اللہ کے رسول مَالِیْظُ ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے..... میرا ایک چھوٹا بھائی جس کی کنیت ''ابوعمیر'' تھی۔اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا (اس چڑیا کو بی میں نغیر کہتے تھے ) چنانچہ وہ چڑیا مرگئ ۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز جب اللہ کے رسول مُلِیْظُ ہمارے گھر آئے تو ابوعمیر رہائٹ کو عمناک دیکھا اس پر آپ مَلِیْظُ نے ہم سے پوچھا کہ ابوعمیر رہائٹ کو کو والوں نے کہا اس کی نغیر مرگئ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول مُلِیْظُ کو خوش کرنے کے لیے اسے ) کہنے گئے:

''اے ابوعمیر! کیا کر گئی تیری نغیر۔''

پیارے بچو! اس طرح ہے اللہ کے رسول مُلاَیْرًا بچوں کے ساتھ محبت و پیار کیا کرتے تھے۔ان کا ول بہلاتے تھے۔

الغرض! میرے حضور مَنَافِیْلِ بچوں پر اس قدرشیق سے کہ بچوں سے اگرکوئی ایسا جرم ہو جائے جوسخت سزالیعنی حد کو پہنچ جائے تو بچ کا موّاخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ مَنَافِیْلُم کے فرمان کے مطابق جن میں قتم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے ان میں بچہ بھی شامل ہے حتی کہ وہ بڑا ہو جائے .....صدقے اور قربان ایسے پیارے حضور مَنَافِیْلُم پر جو نضے منصے بچوں کے حقوق کی پاسبانی بھی بتا گئے اور محبت وشفقت کے انداز بھی سکھلا گئے۔

## نفے ابراہیم پرحضور مَالِیّنم کے آنسو:

الله نے میرے حضور طَالِيًا کو چار بیٹے دیے چاروں ہی بجین میں فوت ہو گئے۔ چوتھا بیٹا جن کا ذکر ہم کرنے گئے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے حضرت انس والیّ بتلاتے ہیں (ایک صبح ) الله کے رسول طَالِیّ نظم نے صحابہ کو بتلایا کہ رات کو میرے ہاں بچہ بیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے باپ (حضرت ابراہیم طَالِیًا ) کے نام پراس کا نام ابراہیم والیّ کہ رکھا ہے۔

( کچھ عرصہ بعد حضور مُنْ الله کے فرزند بیار ہو گئے )۔ حضرت انس وَنْ الله بیا الله کے رسول مُنْ الله بید بینا سائس چھوڑ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے رسول مُنْ الله نے سینے سے چمٹا لیا میں دیکھ رہا تھا، بچہ اپنا سائس چھوڑ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور مُنْ الله کی آئکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے گئے اور فرمایا: '' آئکھیں رو رہی ہیں، ولئم مُنگین ہے۔ مگر ہم زبان سے جملہ وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ باقی الله کی قتم! اے ابراہیم واللہ الله کی قتم! ایک اللہ کے جس سے ہم مُنگین بہت ہوئے ہیں۔''

ای طرح ابن ماجه ابواب الجنائر ..... میں مردی روایت کے مطابق اللہ کے رسول مَثَاثِیْنِ کی بیٹی حضرت زینب رُٹائٹا کا دودھ بیتا بچہ جب فوت ہونے لگا تو بیٹی نے حضور مُثَاثِیْنِ کی طرف بیغام بھیجا۔ آپ مُثَائِیْنِ نے بیغام لانے والے کو کہلا بھیجا کہ بیٹی کو کہو:

« لِلّٰهِ مَا اَحَدْ وَلَهُ مَا اَعُظٰی وَ کُلُّ شَیءٍ عِنْدَهُ اِلٰی اَجَلٍ مُسَمَّی فَلُتَصُبرُ وَلُتَحْتَسِب »

دوبارہ بین کا پیغام ملنے پر آپ سُلَقِیْمُ تشریف لے گئے۔حضرت اسامہ دالنی کہتے ہیں

میں بھی حضور طَالِیْمُ کے ہمراہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رُالِیُنَا ، حضرت ابی بن کعب بُرالِیُنَا اور حضرت عبادہ بن صامت بڑالیُنا بھی ساتھ تھے۔ جب ہم گھر پہنچ تو بچ کو حضور طَالِیْمُ کی خدمت میں لایا گیا۔ جان سینے میں تھی آخری ٹائم تھا۔ حضور طَالِیُمُ سے منظر دکھ کر رو پڑے۔ حضرت عبادہ بن صامت بڑالیُنا نے تعجب کرتے ہوئے حضور طَالِیْمُ سے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت عبادہ بن صامت بڑالیُمُ نے قرمایا:

" یے (آنسو بہانا) وہ رحمت ہے جسے اللہ نے آدم علیا کی اولا دیس ود بعت فرمایا ہے اور یاور کھو! اللہ اپنے اُٹھی بندول پر رحمت فرمائے گاجو (سب پر) رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔"

لوگو! غور کرنا ایک منظر کشی کرنے لگا ہوں ..... آم کا درخت دیکھنے والا اس وقت ہوتا جب وہ سرخ رنگ کے آموں سے لدا پھندا ہوتا ہے۔ مسمی ، چیری،خوبانی اور کھجور وغیرہ کے درخت اسی وقت پر بہار،خوبھورت نظارہ ویتے ہیں جب پھل اپنی بہار دے رہا ہوتا ہے۔ جب پھل چھڑ جاتا ہے تو درخت کا حال بھی بے حال ہوجا تا ہے۔ اور کھے! بنچ ماں کے دل کا پھل ہوتے ہیں۔ جب یہ پھل ٹوٹ جاتا ہے تو ماں باپ کے دل کا تمر ہوتے ہیں۔ جب یہ پھل ٹوٹ جاتا ہے تو ماں باپ کی بہارختم ہوجاتی ہے۔ خزال کا موسم چھا جاتا ہے تو ماں باپ کی بہارختم ہوجاتی ہے۔خزال کا موسم چھا جاتا ہے۔ حضرت ابوموی اشعری ڈٹاٹی کہتے ہیں .... حضور نبی اکرم شائی ہاتے ہیں :

"جب كى بندے كا بيٹا فوت ہوتا ہے (فرشتے روح لے كر اللہ كے سامنے جاتے ہيں) تو اللہ تعالى اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ تم نے میرے بندے كے بیٹے كى روح كوقبض كرليا؟ تم اس (بندے اور بندى) كے ول كا كھل توڑ لاكے ہو؟ فرشتے كہتے ہيں: جى ہاں! اللہ پوچھتے ہيں، پھر میرے بندے نے كيا كہا؟ فرشتے كہتے ہيں۔ اللہ! اس نے الحمد لله كہا.....انا لله وانا اليه راجعون۔ پرھا۔ اللہ تحكم دیتے ہيں، میرے بندے كے ليے جنت ميں كل بنا دواور اس پ

تختى لگا كرلكه دو'' بيت الحمد''

## باپ كى خوشى ميں رب كى خوشى:

جب باپ اپنی اولاد کے ساتھ یول محبت کرتا ہے اور اللہ اسے بلند مقامات کی نوید سناتا ہے تو اولاد کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انھول نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں کوتا ہی کی تو اللہ کے غصہ وغضب سے ایسا بیٹا اور بیٹی نے نہیں سکیں گے چنانچہ تر مذی، کتاب اللہ کے غصہ وغضب کے رسول مُلیّنِظِ اولا دکوخبر دار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں:

« رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الُوَ الِدِ وَسَحَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الُوَ الِدِ » "رب كريم كى خوشى باپ كى خوشى ميں ہے ....اى طرح رب كريم كا غضب باپ كغضب ميں ہے۔"

الله الله! باپ اپنے بیٹے سے خوش ہو گیا تو الله بھی خوش ہو گیا اور اگر باپ بیٹے یا بیٹی پر غصہ میں آ گیا۔ ان کی حرکتوں پر پریشان ہو گیا۔ ان کی بد عادتوں پر فکر و اندیشے میں مبتلا ہو کرغضبناک ہونے لگ گیا تو اللہ غضبناک ہو گیا۔

اے بیٹے اور بیٹی! یاد رکھ اگر تیرا باپ اس قدر ناراض ہو گیا اور تو نے اس حد تک اپنے والد کوستا ڈالا کہ اس کے منہ سے تیرے لیے بد دعا نکل گئ تو تیری دنیا بھی اندھیر ہوگئ، تیری

آخرت بھی نتاہ ہو گئی .... سن لے میرے اور اپنے حضور مُنَاتِیْمُ کا انتہاہ.... تر مذی، کتاب البر میں ہے۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھۂ بتلاتے ہیں،حضور مُنَاتِیْمُ نے فرمایا:

" تین دعا کیں ایس میں جن کو الله قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے..... مظلوم کی فریاد، مسافر کی بکار " وَ دَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِه،" "اورایی اولاد کے خلاف باپ کی بدرعا۔"

اے بیٹے اور بیٹی اس .....اگرتم نے اپنے باپ کوراضی کرلیا، اپنا کردار ایہا اچھا بنالیا کہ باپ کی آئکھوں کو شخنڈا کر دیا اور باپ کی زبان سے تیرے لیے دعا کیں نگلنا شروع ہو گئیں۔ رات کے اندھیروں میں وہ روروکر تمھاری بہتری کے لیے رب سے مانگنے لگا تو تب تم کامیاب ہو گئے ..... جنت کے دروازے کے مالک بن گئے۔ ابن ماجہ، کتاب الطلاق میں ہے۔حضور مُالیمُنِیمُ نے فرمایا:

« ٱلْوَالِدُ أوسَطُ آبُوَابُ الْجَنَّةُ »

''باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔'' میر بے حضور مُثالثِثِ نے مزید فر ماما:

"اب (تمهاری مرضی ہے) اپنے والدین کا خیال رکھویا نہ رکھو۔" ترمذی، کتاب البر میں حضور مُن اللہ کے الفاظ اس طرح ہیں:

« فَإِنْ شِئْتَ فَاضِعُ ذَلِكَ الْبَابَ آوِ احْفَظُهُ »

چاہو تو اس درواز ہے کو ضائع کر دواور چاہوتو اس کی حفاظت کرلو۔

الله الله! میرے حضور تالیکی کے والد محترم اس دنیا سے اس وقت چلے گئے، جب میرے حضور تالیکی اس دنیا میں تشریف نه لائے تھے۔ چنا نچه آپ تالیکی اس دنیا میں تشریف نه لائے تھے۔ چنا نچه آپ تالیکی اس دنیا محبت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب سے، اور حضرت حمزہ ٹالیک سے ۔۔۔۔۔اور پھر ایک بی چیا جان رہ گئے یہ حضرت عباس ڈاٹیک تھے۔ ترندی، کتاب المناقب میں ہے ایک بی چیا جان رہ گئے یہ حضرت عباس ڈاٹیک تھے۔ ترندی، کتاب المناقب میں ہے

حضور مَثَاثِيَّ نِي نِي فرمايا:

" جناب عباس و الله كرسول مَا الله ك باپ كى ما نند موتا ہے۔"

اے بیٹے اور بیٹی! چیا کا بلند جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تیرے باپ کا بھائی ہے ..... یادرکھ! باپ کا تو دوست بھی بڑا اونجا مقام رکھتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البروالصله والادب مين ب، حضرت فاروق اعظم جناب عمر اللفظ كے بيلي حضرت کہ جب اون کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پر بیٹھ جاتے .... سر پر عمامہ بھی باندھتے تھے۔ ایک بارالیا ہوا کہ ایک روز وہ گدھے پر جا رہے تھے کہ رائے میں آٹھیں ایک دیہاتی مل گیا۔ حضرت عبد الله بن عمر والنائبانے اس سے پوچھا تو فلال کا بیٹا ہے اور فلاں کا بوتا ہے؟ اس نے کہا: بالکل! حضرت عبدالله بن عمر والله نے اپنا گدها اس کے حوالے كر ديا۔ اسے كہا: اس برسوار ہوجا اور اپنا عمامہ بھى اسے دے ديا اور كہا اسے بھى سريد باندھ لیجے! ہمراہی ساتھیوں نے کہا ..... ہے آپ نے کیا کیا ؟ گدھا بھی دے دیا کہ جس یہ راحت و تفریح کرلیا کرتے تھے۔ اور پگڑی بھی وے دی جوسر یہ باندھتے تھے، اس پر حضرت عبدالله بن عمر والنفيان كها- ميس في الله كرسول مَاليَّيْم كوفرمات موس ساب: " نکیوں میں سب سے بڑی ایک نیکی یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اینے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔''

حضرت عبدالله بن عمر والنَّجُهُا كهنج لَكَ مير ب دوستو! بيه جو ديباتى تقابيه مير ب والدمحتر م حضرت عمر وْالنَّيْزُ كا دوست تقاله

اے بیٹے اور بیٹی ! تیرے تو باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کا برا مقام ہے۔ باپ اور ماں کا کیا ہوگا ؟ اپنی حیثیت بہجان، میرے حضور مُلِّائِنَم کا فرمان دیکھ۔ ابو داؤد، كتاب الاجاره ميس ب-حضورنبي كريم سَاليَّا في فرمايا:

"انتہائی پاکیزہ مال جوانسان کھاتا ہے وہی ہے جواس کی کمائی کا ہو (یادرہے) انسان کی اولاداس کی اپنی کمائی ہی ہے۔"

الله الله! بینے کواس کے باپ کی کمائی قرار دیا، میرے حضور مُثَلِیْم نے اوراس حدیث کو امام ابو داؤد، کتاب الا جارہ میں لائے ہیں، یعنی اجرتوں اور مزدوریوں کا چپیٹر۔

اے باپ بن جانے والے! اب تو بھی بٹلا کہ تو اپنی اولا دکی دنیا کے لیے تو بہت پھے

کرتا رہا۔ بتلا اس کی آخرت کے لیے بھی پھے کیا؟ اسے دین پڑھایا، قرآن ترجے سے

سکھلایا۔ حدیث اور بیارے مصطفیٰ مُنافیظ کی سیرت سے آگاہ کیا، نمازی بنایا؟ اگر تو نے ایسا

کیا تو پھر تو ایسا باپ ہے جو بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ اللہ! تیرے مقدروں کے کیا کہنے

اس وقت کو یاد کر جب تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ فوت ہوگیا ہے، جنت میں جا پہنچا

ہے، وہال بھی بھی یوں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ۔۔۔۔ کیا ہوتا ہے ۔۔۔۔ ایس میں جا بہنچا فرماتے ہیں، س

''جنت میں ایک آ دی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوچھتا ہے۔ یہ درجہ کس وجہ سے بند ہوا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے جو انھوں نے تیرے لیے کیا۔''

یورپ کے لوگو! تم اپنا معاشرہ بھی دیکھواور میرے حضور مُلَیِّمُ کے امتیوں کا معاشرہ بھی دیکھو۔۔۔۔۔ یہاں آپس میں جو مجبیں ہیں، الفتیں ہیں، بیسب میرے حضور مُلَیُّمُ کی وجہ ہے ہیں۔۔ ذرا سوچو! ایسے پیارے حضور مُلَیُّمُ کے خاکے ہیں۔۔۔۔۔ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں۔ ذرا سوچو! ایسے پیارے حضور مُلَیُّمُ کے خاک ہناتے ہو جواپی سنتوں کے ذریعے ہرانسان کے گھرکو ہنتا مسکرا تا گاشن بنانا چاہتے ہیں؟



# ایک انسان کاقتل ساری انسانیت کاقتل

### انسان اوراس کی جان:

سی انسان کاقتل اتنا بڑا جرم ہے کہ تصور سے باہر ہے میرے حضور سُلَیْمُ پر جو قرآن نازل ہوااس میں واضح کر دیا گیا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کوقل کیا: ﴿ فَكَالَتُ النّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ آخِياهَا فَكَالَكُ ٓ آخْيًا النّاسَ جَمِيْعًا ﴾

[ المائدة : ٣٢ ]

"تواس نے گویا ساری انسانیت کاقتل کر دیا اورجس نے کسی ایک جان کو (ناحق قتل ہونے یا ڈوب اور جل کر مرنے ہے ) بچالیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ بچالیا۔"

لوگو! میرے حضور مُنافیظ کو وقی کے ذریعے جو پیغام ملا اسے ملاحظہ کرو۔ اس پیغام میں مسلمان کی بات نہیں۔ انسان کی بات ہے۔ وہ انسان یہودی ہو یا عیسائی، مجوی ہو یا ہندو، بدهست ہو یا سکھ .....اس کا ناحق قتل پوری انسانیت کاقتل ہے اور اگر وہ ڈوب رہا ہے یا کسی آگ میں جل رہا ہے۔ یا کوئی اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بچانا، اس کی زندگی کا تحفظ کرنا پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔

الله الله! بیہ ہے اسلام جو انسانیت کا ہمدرد ہے۔ وہ ہر انسان کو انسانیت قرار دیتا ہے۔ اور کیوں نہ قرار دے کہ سارے انسانوں کا آغاز ایک ہی انسان سے ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو، ميرے حضور تافيا كى طرف آنے والا بيغام تمام انسانيت كے نام، فرمايا:

﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكْرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّ إِلَى لِتَعَارَفُوا الَّ

ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱلْفُكُمُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَوِيْدٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]

"اے تمام انسانو! ہم نے تم سب کوایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے شميں قوموں اور قبيلوں كى شكل محض اس ليے دى تاكمتم ايك دوسرے كو پيجان لو، باقی حقیقت یہی ہے کہتم انسانوں میں اللہ کے ہال عزت دار وہی ہے جوتم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بلا شبراللہ سب پچھ جانے والا سب خبرر کھنے والا ہے۔''

میرے حضور علی می ہوئے ہوئے پیغام نے واضح کر دیا کہ عزت برادری میں نہیں، رنگ میں نہیں، زبان میں نہیں اور کسی نسل ہے متعلق ہونے میں نہیں .....عزت اللہ سے وابسة مونے میں ہے۔ ہاں! اللہ کے ساتھ وابستگی کے بعد یداللد کی تعمت ہے کہ اللہ نے رنگ گورا دے دیا یا اور کوئی نعمت عطا فرما دی ..... تو اس نعمت کو بنیاد بنا کر انسانوں کی ورجہ بندی نری جہالت اور کمینگی ہے ..... یہ تو محض اللہ کے نشانات ہیں، ملاحظہ ہو میرے حضور مَثَاثِيمٌ بِراللَّه كا نازل شده ايك اورپيغام:

﴿ وَمِنُ النِّهِ خَلْقُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَاكُ ٱلْمِينَتِكُمْ وَٱلْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعُلِيدِينَ ﴾ [الروم: ٢٢]

"كائنات كى تخليق بهى الله كے نشانات ميں سے ايك نشانى ہے۔ (اے انسانو!) تمهاری زبانوں (عربی، انگریزی، اردو، فرانسیسی، پینی، چینی، جرمن، روی، جایانی، ہندی وغیرہ ) کا مختلف ہونا اور تمصارے رنگوں (گورا، کالا، گندی، سرخ وغیرہ ) کا مختلف ہونا بھی اللہ کے نشانات میں سے نشانات ہیں۔ بلاشبدان اختلا فات میں (محقق اور ریسر چر ) علاء کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔''

اے اقوام عالم کے لوگو! دیکھو .....میرے حضور مُثَاثِیْنَ پر جوقر آن نازل ہوا اس کا پیغام کس قدر عالگیر (International) اور آفاق گیر (Universal) ہے کہ اس میں جب انسان کی زندگی کی قدر بتلائی گئی ہے تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی بیقدر، اہمیت اور قیمت اس لیے ہے کہ سارے انسان ایک ہیں۔ ان کا رب ایک، ان کا باب ایک ہے، ان کی مال ایک ہے، یہ زمین جو ان کا وطن ہے یہ ایک ہے، جس سورج سے حرارت لیتے ہیں وہ ایک ہے، جس حیاند کی ٹھنڈی کرنوں سے مستفید ہوتے ہیں وہ ایک ہے۔ جس ہوا میں سب سانس لیتے ہیں وہ ایک ہے۔ جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ایک ہے ..... اقوام عالم کے لوگو! میرے حضور من الله پرجس وی کا آغاز ہوا، وہ قرآن ہے، اس قرآن کا جوآ غاز ہے وہ حس قدرآ فاقی ہے:

### ﴿ ٱلْحَبُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ ﴾

''سب تعریف اس اللہ کے لیے جوسارے جہانوں کا رب ہے۔'' ای طرح قرآن کی جوآخری سورت ہے اس کی پہلی آیت یول ہے: ﴿ قُلْ آعُوْدُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾

''میرے نبی کہہ دو! میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔''

اے اقوام عالم کے لوگو! دیکھواس کتاب کو جو پیغام بن کرانسانیت کے لیے آئی، اس کا آغاز بھی عالمگیر اور اختتام بھی عالمگیر ..... چنانچہ اس کتاب میں انسان کی زندگی کے حوالے ہے جو پیغام آیا وہ بھی عالمگیر کہ کسی انسان کافٹل پوری انسانیت کافٹل ہے اور کسی بھی انسان کی زندگی کا تحفظ بوری انسانیت کا تحفظ ہے۔

اے خاکے بنانے والو! دیکھو .....قرآن کا دیا ہوا عالمگیر نظارہ، پوری انسانیت کے تحفظ كا منظر..... اور بيه منظر دكھلا كئے ميں ميرے حضور جناب محمد كريم مَثَاثِيمٌ ..... پھر كيوں نا زبان ہے ساختہ بولے:

انسانیت کا ہمدرد..... محمد ،محمد ،محمد مثالثالم۔

## دنیا کی بربادی اورمسلمان کافتل:

تمام انبانوں میں مسلمان وہ انبان ہے جوانبانیت کی سلامتی کاعلمبردارہے۔اس لیے کہ اسلام کامعنی سلامتی ہے۔ اور اس سے مسلم یا مسلمان ہے جو دنیا بھر کے انبانوں کے لیے سلامتی کاسمبل ہے۔ جبکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ اس قدرسلامتی کاعلمبردار اور خواہش مند ہوتا ہے کہ جب بھی اسے ملتا ہے تو '' السلام علیکم'' کہہ کر اپنی طرف سے اسے سلامتی کی دعا بی نہیں سلامتی کی ضانت بھی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جب نماز کے آخری حصے شہد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے:

( اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ »

''ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔''

الله كرسول مُلَافِيم البين صحاب كوم خاطب كرك بتلات مين كه جب تم يه جمله بولت مو

تو ہروہ بندہ جوآ سان میں ہو یا زمین پراسے بیسلام پنچ گا۔[بخاری، کتاب الأذان]

ابو داؤد، کتاب الصلوة میں ہے کہ تمھاری سلامتی کی بیدعا آسان وزمین اور ان کے درمیان سب نیک بندوں کے لیے ہوگی۔

جی ہاں! ان نیک بندوں میں مسلمان تو سر فہرست ہیں وہ آ سانوں کے اندر جنتوں میں ہوں یا زمین پر آباد ہوں۔ ای طرح ان نیک بندوں میں وہ بھی شامل ہیں جو میرے حضور تالیق کی تشریف آوری سے پہلے گزر چکے۔ ہاں ہاں! میرے حضور تالیق کا فرمان کس قدر آفاق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوئے ہے کہ نیک بندہ چاہے حضرت موکی تالیق کی امت سے ہو، حضرت عیسی تالیق کی امت سے ہو اسان سب کے لیے میرے حضور تالیق کا پیروکار امتی سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔

یاد رہے! کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کی سلامتی کے حصار کو توڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر عمل کرتے ہوئے اسٹر بھی اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے، ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجُزَاؤُهُ جَهَلَّمُ لِحَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَالِاً عَظِيْهًا ﴾ [النساء: ٩٣]

لوگو! میرے صفور عَلَیْم کا پیروکارتو کئی مسلمان کوتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا.....
میرے صفور عَلَیْم کے پیروکار کے لیے جو را ہنما کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے آ دم عَلیا کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہائیل تھا دوسرے کا قائیل تھا۔ قائیل نے آ دم عَلیا کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہائیل تھا دوسرے کا قائیل تھا۔ قائیل نے اپنیل نے جو کہا قائیل نے اپنیل نے جو کہا اللہ نے قیامت تک کے لیے نیک سیرت بھائی ہائیل کوئل کرنے کا پروگرام بنایا تو جناب ہائیل نے جو کہا اللہ نے قیامت تک کے لیے نیک سیرت لوگوں کے لیے اس کا بول ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمایا:

﴿ لَمِنْ بَسَطْتَ إِنَّ يَدُكُ لِتَقْتُلُونَى مَا آنَا بِبَاسِطِ تَدِى اللّٰهُ لِاقْتُلُكَ ۚ إِنِّيْ آخَافُ اللّٰهُ رَبِّ الْعَلَیْنَ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

"اگرتونے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو (یاد رکھنا) میں اپنا ہاتھ بھی بھی اس مقصد کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ مجھے تو اللہ سے ڈرلگتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اگر بازنہیں آتا تو میرا پردگرام تو آخر کاریبی ہے کہ تو (مجھے قتل کر کے) میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لے جائے اور اپنے گناہوں کا بوجھ تو تجھے بہر صورت

اٹھانا ہی ہے اور جہنم والول میں سے جو جائے اور ظالموں کی سزا بہر حال یہی ہے۔'' الله الله! ثابت ہوا جس مسلمان کے دل میں الله کا ڈر ہے وہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا مرخود قاتل نہیں بے گا .....اس لیے کہ قتل کا جرم اور سزا دل ہلا دینے والی ہے۔ قارئین کرام!اس جرم کی سزائے تو آپ آگاہ ہو بچکے۔آ ہے!اس کی مزید شکینی ہے بھی آگاہ ہو جائے!

ترمذى ، كتاب الديات ميل ب، الله كرسول عَالِيْمُ في فرمايا:

« لَزَوَالُ الدُّنَيَا اَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتُل رَجُل مُسُلِم »

"أيك مسلمان ك قتل كى نسبت سارى ونياكا زوال الله كے سامنے معمولى بات

نسائى، كتاب تحريم الدم مين الله كرسول مَاليُّكُم ك الفاظ يون مين:

« وَالَّذِى نَفُسِي بِيَدِهِ لَقَتُلُ مُؤْمِنِ اَعُظَمُ عِنُدَ اللَّهِ مِنُ زَوَالِ الدُّنْيَا »

"اس الله ك قتم، جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! ايك مومن كاقتل سارى دنيا کے زوال سے بڑھ کرعظیم حادثہ ہے۔''

ترندى، كتاب الديات ميل مؤمن كوقل براللدك رسول مَا يُعْمُ يول خبردار فرمات ين:

﴿ لَوُ أَنَّ أَهُلَ السَّمَآءِ وَ أَهُلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَم مُؤْمِنِ لَاكَبَّهُمُ

اللَّهُ فِي النَّارِ »

''اگرآ سان اور زمین کے سارے لوگ کسی مومن کا خون بہانے میں باہم استقے ہو جا کمیں تو اللہ ان سب کواوند ھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔''

صحیح مسلم، كتاب الا يمان ميس ب الله كرسول كَالْمَيْر ن فرمايا:

" مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا"

''جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔''

لین جوکلمه پڑھنے والوں پر اسلحہ اٹھا لے اس کا امت محمد مَثَاثِیُّا سے کوئی تعلق نہیں۔

الله كے رسول مَالليكم نے بيدالفاظ بھى ارشاد فرمائ:

( مَنُ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيُفَ فَلَيْسَ مِنَّا » [مسلم، كتاب الإيمان ]

'' جو محص تلوار نکال کر ہم پرلہرائے وہ ہم میں سے نہیں۔''

### مومن کوخراش بھی نہ آئے:

مسلم، کتاب البربیں ہے، حضرت جابر ڈلٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ ایک شخص تیر لے کر مسجد سے گزرا تو اللہ کے رسول مُٹاٹیٹے انے اسے حکم دیا، ان کے سرے ( War Heads ) کپڑ کر رکھ!

« كَيُلاَ تَخُدِشُ مُسُلِمًا »

«کہیں کسی مسلمان کوخراش ندآ جائے۔"

بخاری، مسلم اور ابوداؤر کے کتاب الجہاد میں ہے کہ ( اس کے بعد ) اللہ کے رسول مُثَالِيْنَا نے حکم جاری فرمایا کہ جو مخص ہماری معجد میں سے گزرتا چلے اور اس کے پاس تیر ہوں تو وہ " یَأْخُذَ بِنُصُولِهَا " ان کے وار ہیڈز کو پکڑ کرر کھے۔ این مٹھی میں تھام کرر کھے تاکہ کہیں کسی مسلمان کولگ نہ جا کیں۔

ابو داؤد، كتاب الجبهاد اور ترندى، كتاب الفتن ميس هے " الله ك رسول مَثَالَيْظِ في في منع فر مايا كه كوئي شخص نَتَى تكوار كولېرائ - "

قارئین کرام! کسی مسلمان کوفل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے اور آپ کے پیارے حضور منافیظ تو اس بات کوبھی برداشت نہیں کرتے کہ تلوار کی نوک یا تیر کا آخری سرا جولوہ کا بنا ہوا ہوتا ہے اور تیز ہوتا ہے اس کی نوک کسی مسلمان کو چھ جائے یا خراش ڈال جائے ۔۔۔۔۔۔ اور یادر کھے! جوکوئی کسی ہتھیار سے تلوار یا چھری وغیرہ سے کسی مسلمان کو ڈرائے جائے ۔۔۔۔۔۔ اور یادر کھے! جوکوئی کسی ہتھیار سے تلوار یا چھری وغیرہ سے کسی مسلمان کو ڈرائے

تو اس كاكتنا برا گناه ہے ملاحظہ ہو! حضرت ابو ہريره رُلائطُ بتلاتے ہيں، جناب حضور نبی كريم مَاليُّكِم نے فرمايا:

﴿ مَنُ اَشَارَ إِلَى اَخِيُهِ بِحَدِيدَةٍ فَاِلَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَ اِنْ كَانَ اَخَاهُ لِابِيهِ وَ اُمِّهِ ﴾

" جو شخص این بھائی کولوہ کے کسی ہتھیار سے ڈرائے فرشتے اس پراس وقت کک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ اگر چہ (ڈرایا جانے والا )اس کے باب اور ماں کی طرف سے سگا بھائی ہو۔"

[ مسلم، كتاب البروالصلة والادب ]

مسلم، کتاب البر میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی مُنَافِظُ نے فرمایا:

"تم میں سے کوئی اپنے اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، تم
میں سے کوئی ایک جو ایسا کرے اسے کیا معلوم کہ اس کی اس حرکت کو شیطان

دُگرگا دے (اسلحہ کام کر جائے بھائی قتل ہو جائے) اور بیہ جہنم کے گڑھے میں جا
گرے۔'

جی ہاں! یہ ہے مؤن کی جان کی عزت وحرمت اور قدر و قیمت کہ جس کے بارے میں کسی نداق وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔حرمت مؤن کا مید وہ ایریا ہے کہ جہاں نداق کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں ہیں اور فرشتوں کی پھٹکاریں برتی ہیں۔ قربان اپنے ایسے حضور مُناہیًا ہم بھی سخت ترین وعید میں بیں اور فرشتوں کی پھٹکاریں برتی ہیں۔ قربان اپنے ایسے حضور مُناہیًا ہم بھوڑ گئے کہ جنسیں کراس کر جوعز توں اور حرمتوں کے لازوال اور خرداری کے ایسے لال نشان چھوڑ گئے کہ جنسیں کراس کرنے کے بعد ہلاکت ہی ہربادی ہے۔

#### حوصله اور برداشت:

آ راء کے اختلافات پر باہم سیاس اور ندہبی قتل کرنے والو! آؤ ..... میں آپ حضرات کو اپنے حضور مُثَاثِیَّا کا اسوہ دکھلاؤں۔ ابودائود، کتاب الطهاره میں ہے، حضرت ابوسعید خدری واٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ دوسحانی ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ ان کے پاس پانی نہ تھا۔ انھوں نے پاک مٹی سے تیم کر کے نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد نماز کا وقت باتی تھا کہ انھیں پانی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی جبکہ دوسرے نے نماز نہیں دہرائی۔ جب یہ دونوں واپس آئے تو اللہ کے رسول مُلَّقِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ میا گیا ہے سامنے دونوں نے اپنا اپنا طرز عمل رکھا۔ وہ صحابی جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا آپ مُلِی ہے اس سے فرمایا: تم نے سنت پرعمل کیا اور تمھارے لیے تمھاری نماز کا فرمایا:

( لَكَ الْآجُرُ مَرَّ تَيُنِ »

'' تیرے لے دواجر ہیں۔''

قارئین کرام! یہ ہے رائے کا اختلاف جس کی میرے حضور ناٹیٹی نے قدر کی ہے ...... جمیں بھی رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا ..... دوسرے کے موقف کوسننا ہوگا فوراً فتوے لگا کرسنگ باری سے پر ہیز کرنا ہوگا۔ میرے حضور سُلٹیٹی ہرایک کا موقف کس طرح شاکرتے تھے، آیئے ملاحظہ کریں:

ابو دائود، كتاب الصلوة بين ب، حضرت الى بن كعب والفؤ بيان فرماتے بين كه ايک شخص (الله كے رسول مظلفہ كا صحابی ) تھا۔ ان كے بارے بين جہاں تك مجھے معلوم بهدينہ كے باسيوں بين سے قبلے كی جانب رخ كر كے نماز پڑھنے والوں بين اس كا گھرسب سے دور تھا۔ اس كے باوجود معجد بين كوئى نماز بھى اس سے رہتى (Miss )نہ ہوتى تھى۔ حضرت ابى بن كعب والله كہتے ہيں بين ميں نے اس سے كہا:

'' (آپ اپنا گھر مبجد کے قریب بنا لیس یا پھر ) ایک گدھا خرید لیس تا کہ گرمی اور اندھیرے میں اس پیسوار ہو کرمسجد میں چلے جایا کریں.....اس پر وہ صحابی کہنے لگے۔ مجھے

قارئین کرام! ہم اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلم اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسروں کا موقف سنیں۔ آراء ملاحظہ کریں۔ ایبا نہ ہو کہ آراء کے اختلاف پر فوراً فقوے شروع کر دیں اور پھر ڈیڈے سوٹے اور تلواریں نکال لیس، یہ طرزِ عمل پیارے مصطفیٰ ٹاٹیٹی کے طرزِ عمل کے خلاف ہواس مصطفیٰ ٹاٹیٹی کے طرزِ عمل کے خلاف ہواس میں ہلاکت اور بربادی کے سواکیا ہوسکتا ہے؟

# جابلی بنیاد پرقل:

رنگ ونسل، علاقہ و برادری اور زبان کی بنیاد پرقش کرنے والو! پیہ بنیادتو وہ جاہلی بنیاد اور اساس ہے کہ جس پر کسی غیر مسلم کا بھی قتل جائز نہیں، چہ جائیکہ کسی مومن ومسلم کا خون بہایا جائے، کسی کلمہ گوکا قتل کیا جائے۔ یہ بنیادتو اس قدرسر اند زدہ، متعفن اور بد بو دار ہے کہ یہ بد بوجس معاشرے میں پھیل جائے وہ سارے معاشرے کو گندگی کی غلاظت میں تبدیل کرویتی ہے۔ ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ دُوالنظر دوایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مُنالیظ نے خردار کرتے ہوئے فرمایا:

یے حقیقت ذہن نشین کر لو: کہ عزت وجلال والے اللہ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر وغرور کوختم کر ویا ہے (اب امتیاز کے لیے نسل، رنگ علاقہ اور زبان نہیں بلکہ ایمان ہے ) لہذا دو ہی قسمیں ہیں ایک مومن ہے اور دوسرا فاجر و بد بخت .....آگاہ ہو جاؤ! تم سب حفزت آ دم علیلا کی اولا د ہو اور حضرت آ دم علیلا مٹی سے تھے۔لوگوں کو قوم پرستی کے فخر کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا وہ قومی آ باء واجداد تو ( کفر وشرک کے باعث ) جہنم کے کوئلے بن چکے ( کہ جن کے نام پرفخر کرتے ہیں، یادر کھیے! قیامت کے دن )

« لَیَکُونُنَّ اَهُوَنُ عَلَی اللّٰهِ مِنَ الْحِعُلَانِ الَّتِیُ تَدُفَعُ بِاَنُفِهَا النَّتُنُ » ایسے لوگ اللہ کے ہاں گندگی کے اس کا لے کیڑے سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ورسوا ہوں گے جواپی ناک سے گندگی کودھکیلتا ہے۔''

اللہ اللہ! جو محض کسی مسلمان کو زبان کی بنیاد پر قتل کرتا ہے وہ بھینس اور گائے کے کالے کیڑے ہے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جو شخص علاقائی بنیاد پر کسی مسلمان کو قبل کرتا ہے قوہ انسانی پا خانے کے گندے کیڑے سے بھی بڑھ کر رسوا ہے۔ جو شخص برادری اور قوم کے نام پر کسی کلمہ گوکو قبل کرتا ہے۔ اس کی جا کماد پر قبضہ کرتا ہے۔ اسے اس کے گھر سے نکالتا ہے وہ اللہ کے ہاں گئر کے گند میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے سے بھی گندی سوچ رکھتا ہے جو اپنے ناک سے گندگی کو دکھیلتا ہے۔ کیڑے کی کل دنیا بس اتنا ساگند ہی ہے اور اسی گند اور اسی گند اور علی ناک رگڑ رگڑ کرختم ہو جاتا ہے۔ سے اس طرح قوم پرست کی دنیا بھی بس علاظت ہی میں ناک رگڑ رگڑ کرختم ہو جاتا ہے۔ سے اس طرح قوم پرست کی دنیا بھی بس محدود گند ہے اس کا ذبین آ فاقی نہیں ، اس کا دماغ تو حیدی نہیں اس لیے یہ گندا کیڑا ہے۔ عہدی کو چیتا ہوا مومنوں کو قبل کرتا ہے۔

خاندان اورقوم کا جو فائدہ ہے۔ اس کا جومقصد ہے بس وہ اس قدر ہے جتنا اور جس قدر میرے حضور مُلْقِيْم نے بتلایا ہے۔ میرے حضور مُلْقِیْم نے بتلایا ہے۔ ترفدی، کتاب البر میں ہے، ارشاد فرمایا:

'' اپنا حسب نسب یاد رکھو تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرو۔''

جی ہاں! اینے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی عمی میں شامل ہونے کے لیے۔ زکوٰۃ و

صدقات میں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے شخصیں اپنی رشتہ دار یوں کاعلم ہونا وا ہے۔ ماں کی طرف سے رشتہ داریاں، باپ کی طرف سے رشتہ داریاں، سسرال کی طرف ہے رشتہ داریاں .....اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں اگلے الفاظ میں میرے حضور ٹاٹیٹنم نے مزید وضاحت فرما دی ..... کدانیا کرنے ہے:

'' رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرنے سے اہل وعیال میں محبت بڑھے گی۔ مال و دولت میں برکت ہوگی۔عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔''

جی باں! یہ ہے اس کا مقصد .... اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں .... جو شخص اس کے علاوہ کوئی جابلی تکبر کے مقاصد رکھتا ہے یا قوم پرستانہ تعصب کے مقاصد رکھتا ہے وہ انسان نہیں غلاظت میں کتھڑا ہوا گندہ کیڑا ہے۔

### الله كي عدالت مين يبلا مقدمه:

لوكو! سن لو ..... مومنون اورمسلمانون كاقتل عام كرنے والوآ گاہ ہو جاؤ ..... قيامت كا دن آنے والا ہے۔ میرے حضور مُلْقِیم نے آگاہ کر دیا ہے۔ ابن ماجہ، ترفدی، کتاب الديات ميں ہے، آپ مَالَّيْلِمْ نِے فرمایا:

« إِنَّ أَوَّ لَ مَا يُحُكُّمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ »

'' پہلا فیصلہ جو بندوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون ریزیوں کا ہوگا۔''

خوزبزیاں کرنے والو! اللہ کا وربار لگا ہوا ہے۔ آ دم ملا سے کے کر قیامت تک آنے والے تمام اربوں، کھر بوں انسان جمع ہیں، تر مذی کتاب تفسیر القر آن، ملاحظه كرلو، الله کے دربار کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹیاروایت کرتے ہیں،حضور نبی كريم مَثَاثِيمُ بتلاتے ہيں:

« يَجِينَى الْمَقُتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ وَ أَوْدَاجُهُ

تَشُخَبُ دَمًّا يَقُولُ يَا رَبِّ هِذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدُنِيَّهُ مِنَ الْعَرُشِ » "قیامت کا دن ہو گا قبل ہونے والا اینے قاتل کو پکڑے لا رہا ہو گا قبل ہونے والے نے اپنے قاتل کی پیشانی اور سر کو پکڑ رکھا ہوگا مقتول کی شدرگ سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہوگا،مقتول آ واز لگا تا جائے گا۔اے میرے رب! یہ ہے وہ جس نے مجھے قتل کیا۔ حتیٰ کہ وہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا۔''

ابن ماجه، كتاب الديات مين ب- حضرت عبدالله بن عباس اللهاس يوجها كيا کہ وہ شخص کہ جس نے کسی مومن کو قصداً قتل کر دیا پھر تو بہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل بھی کیے پھر ہدایت بربھی رہا ( تو اس کی توبہ قبول ہو گی ؟ ) اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت عبداللد بن عباس طالية ان كها:

قاتل کی بربادی ہوگی۔اسے ہدایت کہال سے ملے گی ؟ اور پھر وہی حدیث بیان کی جوتر مذی میں ہم بیان کر کیے ہیں۔ تر مذی میں ہے کہ قاتل کی تو بہ کے سوال بر حضرت عبد الله بن عباس والنفائ قرآن كي بيرآيت يرهي:

''جس نے کسی مومن کوقصداً قتل کر دیا اس کی سزاجہتم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رےگا۔"

حضرت عبد الله بن عباس والله كت بين نه توبي آيت منسوخ مولى لا اس ميس كوكى تبدیلی آئی پھر قاتل کی توبہ کہاں سے ہوگی؟

ای طرح نسائی، کتاب تحریم الدم میں ہے۔ حضرت معاویہ را الله کیت ہیں، میں نے اللہ کے رسول مُلْقِیْلُ کو بیفرماتے ہوئے سنا:

« كُلُّ ذَنَب عَسَى اللَّهُ آنُ يَعُفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقُتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا » د ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے سوائے اس آ دمی کے جو کسی مومن کو ارادہ کریے تل کر ڈالٹا ہے۔''

#### 

جی ہاں! ایک مو قف یہ بھی ہے کہ قاتل جہنم میں بہت کمی مدت تک رہے گا گر بالآخر بخشا جائے گا۔



# جان سے بوط کرمہربان .....سردار دوجہان

مهربان وشفيق:

سارے جہانوں کے لیے میرے حضور ٹاٹیٹا سراپا رحمت ہیں جبکہ مومنوں کے لیے تو بے حد شفیق ومہر بان ہیں، اللہ فرماتے ہیں:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ آنفُسِكُمْ عَزِيْدٌ عَلَيْهِ مَا عَيَثُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفْ

رَّجِيْمٌ ﴾ [النوبة : ١٢٨]

"لوگو! تمھارے پاس تم بی لوگوں میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اگر شمعیں کوئی الکی سے ایک سول آیا ہے۔ اگر شمعیں کوئی الکیف بہنچ تو اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے وہ تمھاری خیر و فلاح کے لیے بہت حریص ہے، مومنوں پر تو نہایت بی مہربان اور بے عد شفق ہے۔''

قارئین کرام! بی آیت پڑھ کر مجھے صحیح مسلم، کتاب الطھارہ میں مرقوم
ایک منظریاد آگیا ہے میرے حضور مُنالِیْا کے صحابہ نماز پڑھنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ ایک سادہ
سا دیہاتی معجد میں داخل ہوتا ہے۔ اور صحن کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب
شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ بیہ کہ کر اس کی طرف دوڑ نے لگتے ہیں۔ ارے! بیہ کیا کر رہا ہے؟
تو میرے حضور مُنالِیُا صحابہ کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا پیشاب مت روکو .... وہ
پیشاب پورا کر لیتا ہے تو میرے حضور مُنالِیُا اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ محبت وشفقت کے
ساتھ مجھاتے ہیں کہ مجد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔

اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ابو داؤد، کتاب الصلوۃ میں ہے حضرت ابو ہررہ ڈٹاٹٹ بٹلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹٹ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی آپ ٹاٹٹٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو (وہ) دیباتی لگا نماز میں یوں کہنے:

« اَللَّهُمَّ ارُحَمُنِيُ وَ مُحَمَّدًا وَلاَ تَرُحُمُ مَعَنَا اَحَدًا »

'' اے اللہ! مجھ پر بھی رحم فر ما، محمد سُالیّا پر بھی رحم فر ما اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فر ما۔''

جب الله كرسول مَاليَّامُ في سلام چيرا تواس بدوى سے كها:

"الله كے بندے تو نے تو الله كى وسيع رصت كومحدودكر ديا۔"

لوگو! پیشاب رو کئے پر جو تکلیف ہوتی ہے میرے حضور ٹائیٹم کوامتی کی اتن ہی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوئی۔ پھراس دیہاتی نے اپنی معصومانہ سوچ کے مطابق جو کہا وہ بھی دلچیں سے خال نہیں کہ دیہاتی کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور دل سے دعا نکلی تو صرف اپنے حضور ٹائیٹم کے لیے۔

قار کین کرام! بیسادہ سا دیہاتی جو میرے حضور طَالَیْکِم کا صحالی بن گیا ہے۔ میرے حضور طَالَیْکِم اس قدرا پی جان پر حضور طَالِیْکِم اس قدرا پی جان پر شفق و مهربان ہیں کہ دیہاتی بھی اس قدرا پی جان پر شفق و مهربان نہیں ہے۔ اور حضور طَالِیْکِم کا معاملہ اپنے ہر صحالی کے ساتھ ایسا ہی تھا..... آیے! اب دیکھتے ہیں کہ میرے حضور طَالِیْکِم اپنے امتیوں پرکس قدر مهربان اور شفق ہیں؟

## كوئى ايني ذات كا ما لكنهيس:

کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جسم میرا ہے۔ جان میری ہے۔ میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، لوگو! میرے حضور مُنْائِیْا جو اسلام لے کر آئے وہ نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تیری جان اور تیراجسم اللہ نے پیدا کیا ہے لہٰذا تو اپنی جان اورجسم کے ساتھ ظلم نہیں کرسکتا۔ اسکے ساتھ زیادتی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ ابن ماجہ، ابواب الطب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ دہائیًا

بتلاتے ہیں،حضور نبی کریم مَثَاثِیْنَ نے فر مایا:

''جس نے زہر پی کرخودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابدتک زہر ہی پیتا رہے گا۔'' صحیح مسلم، کتاب الا بمان میں ہے۔ جس نے اپنے آپ کولو ہے کے ہتھیار سے مارلیا وہ جہنم کی آگ میں رہتا ہوا اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔۔۔۔۔ اس طرح جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بلند جگہ سے گراتا رہے گا۔

جی ہاں! جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کونقصان پہنچائے تو یہ جرم ہوگا اور اس جرم کی اسے سزا ملے گی اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی بھی اسے سزا ملے گی۔ یہ ہے مہربان اسلام اور اس اسلام کو جو لائے ہیں وہ ہیں مہربان وشفیق جناب محمد کریم مُنافیظ ۔۔۔۔ کہ آپ مُنافیظ نے خودکشی کی اخروی سزا سنا کر ایک انسان کی بیوی کو جناب محمد کریم مُنافیظ ۔۔۔۔ کہ آپ مُنافیظ نے خودکشی کی اخروی سزا سنا کر ایک انسان کی بیوی کو جوہ ہونے سے بچایا وارخود سے بچایا اورخود کشی کرنے والے کو جہنم کی دہمتی آگ سے بچایا۔

## الله كي خاطرجسم كومشقت مين والنا:

ای طرح دہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے کہ دہ اپنے جہم کو اذبیت سے دوچار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو میر سے حضور مُنَّاثِیْنَا نے اس سوچ کا بھی خاتمہ کیا۔ ابو داؤد، کتاب الایمان والنذور میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ڈائٹنا بتلاتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول مَنَّائِنَا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ مَنَّائِنَا نے کیا دیکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ مُنْائِنا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ مَنَّائِنا نے کیا دیکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ مُنْائِنا نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا۔ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا۔ بیٹھے گا نہیں، سائے میں آئے گا اور نہ ہی گفتگو کرے گا (چپ رہے گا) اور روزہ رکھے گا۔ آپ مُنَّائِنا نے فرمایا:

''اسے تھم دو کہ (چپ کا روزہ ختم کرے) بات چیت کرے ..... سائے میں جائے اور بیٹھے، ہاں! اپنا روزہ بورا کرلے۔''

ابو داؤد کی ای کتاب میں حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا نیا ہے ایک روایت مردی ہے کہ اللہ کے رسول مُلا نیا کہ کو اردگر دطواف کر رہے تھے کہ آپ کا گزرایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ اس کی ٹاک میں نکیل تھی اور ایک شخص وہ نکیل کر اسے ( اونٹ کی طرح ) لے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول مُلا نی اُلی کے اس نکیل کو این میں کاٹ بھینکا اور اسے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کی کر کر چلے۔''

ابوداؤد کی ای کتاب میں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ آپ تالٹو آئے نے ایک آپ تالٹو آئے نے ایک آپ تالٹو آپ کا سیارا لے کر چل رہا ہے۔ آپ تالٹو آپ نے اس کا سبب بوجھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس پر آپ تالٹو آ نے فرمایا:

« إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعُذِيبِ هِذَا نَفُسَهُ »

'' بیا پنی جان کوعذاب میں ڈالے رکھے اللہ کواس کی کوئی ضرورت نہیں۔''

آپ نے اسے تھم دیا کہ سوار ہو جائے۔

ابودائود، کتاب التطوع میں ہے کہ اللہ کے رسول اللی معجد میں عورتوں کے حصے میں گئے تو وہاں کیا دیکھاری بندھی ہوئی ہے، آپ مالی آئے تو وہاں کیا دیکھاری بندھی ہوئی ہے، آپ مالی آئے تا

نے بتایا، بدری زینب رہائش کی ہے۔ نوافل ادا کرتی ہیں جب ست پڑ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس ری کوتھام لیتی ہیں۔ آپ سُلھیٹا نے حکم دیا۔ اس ری کو کھول دو۔

اور فرمایا جمھیں جاہیے جب تک چستی میں نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوں کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔

جی ہاں! مسلمان اپنے ساتھ اتنا مہر بان نہیں جس قدر میرے حضور مُنَافِیْمُ اس کے لیے مہر بان ہیں اور احادیث کی صورت میں قیامت مہر بانیاں قرآن اور احادیث کی صورت میں قیامت تک قائم رہیں گی اور اضی مہر بانیوں کے شکریہ کے لیے محبانِ رسول مُنَافِیْمُ میرے حضور مُنَافِیْمُ میرے حضور مُنافِیْمُ میرے درود وسلام پڑھتے رہیں گے۔ اور اجریاتے رہیں گے۔

## سو جا تخفي گرم ہوا بھی نہ لگے:

ابو داؤد، كتاب الاطعمه اورابن ماجه، ابواب الاطعمه مين ہے الله كے رسول مُثَالِيُّمُ نے فرمایا:

''جو شخص اس حال میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی رہ گئی۔ اس نے ہاتھ دھویا نہیں اور چکنائی کی بو ہاتی رہ گئی پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنے سواکسی کو ذمہ دار نہ تھمبرائے۔''

جی ہاں! وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ میرے حضور طُلَیْمٌ نے بتلا دیا ہے کیونکہ ہاتھ پر پچنائی ہوگی تو اس کی بوسونگھ کر چیونٹیاں کا ٹیس گی۔ بیسویا ہوا ہڑ بڑا کرا مٹھے گا۔ چیونیٹیوں کو برا بھلا کہے گا۔ ارے! چیونٹیوں کو ذمہ دار کیوں تھہرا تا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔

قار مکین کرام! میرے حضور مُنَّاثِیْمُ چاہتے ہیں کہ ان کا امتی میٹھی نیندسوئے۔اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔

ابو دائود، كتاب الاشربه ميس م مير حضور كَالْيَا فَ فرمايا: "دليم الله معطور كَالْيَا فَم مايا: "دليم الله معطوا وراهم كا دروازه بندكرلو"

الله الله! میرے حضور مَنْ ﷺ کوکس قدر فکر ہے کہ ان کا امتی کہیں دروازہ کھلا رکھ کر ہی نه سوجائے اور کوئی جانور اندر آ کرنقصان کر جائے یا کوئی شیطان کا بہکایا ہوا انسان اندر آ حائے لہٰذا میرے حضور مَثَاثِیْجُ نے نصیحت فرمائی کہ دروازہ بند کر کے بسم اللہ پڑھ کرسونا ہے۔

#### آگ بجها کرسونا:

أبو داؤد، كتاب الادبين ب،الله كرسول مَالله اليه المتول كوفيحت فرمات بين: '' جب سونے لگوتو ایۓ گھروں میں آگ نہ چھوڑ دیا کرو۔''

ابن ماجہ، ابواب الادب میں ہے، مدینہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئی جبکہ گھر والے گھر میں تھے۔اللہ کے رسول منافیظ کوان کے حادثے کی خبر ہوئی تو فرمایا: بدآ گ تمھاری دشمن ہے جب تم سونے لگوتو اسے بچھا دیا کرو۔

جی ہاں! سوتے وقت آگ بجھانا ضروری ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے کہ کو کلے جلتے رہے۔ خاندان سو گیا، صبح اٹھے تو سب مردہ تھے۔ وجہ پیٹھی کہ کو تلے سے جو گیس نگلتی ر ہی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ای طرح بجلی کے چولیج گیس کے ہیٹر سردیوں میں رات بھر چلتے رہے اور پھر قریب بڑی ہوئی کوئی شے (Heat Up) ہوکر آگ کی نذر ہوگئی اور سارا گھر جل گیا..... ہمارا دفتر ایک باراس وجہ ہے جل گیا کہ اس کا کمپیوٹر آن رہا....کی طرح ہے آگ لگ گئی۔ صبح دیکھا تو سارا دفتر را کھ بن چکا تھا۔

ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے۔حضرت عبد الله بن عباس ڈانٹٹا بتلاتے ہیں کہ ایک بار ایک چوبیا چراغ کی بی مسلمتی موئی لے آئی اور اسے اللہ کے رسول من ایکا کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ ٹائٹی تشریف فرما تھے اور ایک درہم کے برابر جگہ جل گئی۔اس يرآب تلكي فرماما:

'' جبتم سونے لگوتو اینے جراغ بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کوایسی حرکت بھھا دیتا ہے اورتمھارے گھروں میں آ گ لگا دیتا ہے۔'' قارئین کرام! ذہن میں سے بات آسکتی ہے کہ چاغوں کا دورختم ہو گیا اب تو بجل کے ققوں کا دور ہے لہذا ان سے کیا خطرہ ہے؟ ان سے بھی خطرہ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔ جھے یاد آیا ہم مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو مدرسہ کے ایک کمرے میں ویکھا کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں اور میرے چند ساتھی کمرے کی طرف دوڑے دروازہ کھنکھٹایا۔ اندر سے ایک ساتھی نے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھی جو لحاف لیے بڑے مزے مزے سے سو رہا تھا اس کے لحاف کو آگ گئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ پتا چلا کہ بوج بلب تھا وہ رات بھرجاتا رہا۔ اچا تک وہ نیچ گر پڑا، اس کی گری نے لحاف کو آگ لگا دی اور روئی بھی آگ گی رکھنے گئی۔

جی ہاں! شیطان چوہیا کو بھا سکتا ہے تو بلب کو کسی جانور کے ذریعہ گرا سکتا ہے، جو اچھی طرح فٹ نہ ہو۔ الغرض! جو میرے حضور مُلَّیَّا نِے فرمایا: احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کر چھی طرح فٹ نہ ہو۔ الغرض! جو میرے حضور مُلَّیِّا نے فرمایا: احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے یا پھر اگر لائٹ کا روشن رکھنا ضروری ہوتو پھر لائٹ کی فٹنگ وغیرہ کا اظمینان ہونا چاہیے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں ہونا چاہیے۔" آیۃ الکری' پڑھ کر سونا چاہیے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں میرے حضور مُلِیِّا کی پیفیعت بھی درج ہے کہ برتن کو بھی ڈھانینا چاہیے۔ مشکیزہ ہوتو اس کا تسمہ باندھنا چاہیے۔ فرمایا: شیطان نہ تو مشکیزے کا بند کھول سکتا ہے اور نہ ڈھانچ ہوئے برتن کو نظا کر سکتا ہے۔''

الغرض! میرے حضور طاقیم اس قدر مهربان بیں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان کا امتی رات کو الخرض! میرے حضور طاقیم اس قدر مهربان بیں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان کا امتی رات کو الحد کر پانی چینے گے مشکیزے کو منہ لگا لے۔ جبکہ مشکیزے میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ چھو ہو وہ اس کے منہ پر ڈیک مار لے یا زہر یلا کیڑا مکوڑا اندر چلا جائے اور میرے حضور طاقیم کی جان تکلیف اور بیاری کا شکار ہو جائے لہذا میرے حضور طاقیم کی چونکہ ہرمومن سے اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ مہربان وشفیق ہیں لہذا ہدایات دے دیں کہ سونے سے قبل ان ہدایت برعمل کر لینا چاہیے۔

ابوداؤد، كتاب الاشربه ميس ب كم مشكيز بكومنه لكاكرياني نه پيا جائ \_ يعني كلاس يا پیالے میں ڈال کر پیا جائے کہ اس میں کوئی شے ہوگی تو نظریر جائے گی۔

### حجت يرسونے ميں احتياط:

گرمیوں کے موسم میں بعض لوگ گھر کی چھتوں پرسوتے ہیں۔ میرے حضور مُنَافِیم نے يهال بھي ہدايت دي۔ ابوداؤ د، كتاب الا دب ميں ہے۔ فر مايا:

"جو شخص کسی الیی حصت برسوئے کہ جس کے گردمنڈیر (پردہ وغیرہ) نہ ہوتو اس ہے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔''

یا درہے! بعض لوگ خواب میں اٹھ کر چل پڑتے ہیں اور پھر چاریائی پہواپس آ کرسو جاتے ہیں یاکسی دوسری جگہ سو جاتے ہیں۔ایسے کی واقعات ہوئے کہ کوئی شخص حصت برسویا اورمنڈیر نہ ہونے کی وجہ سے نیچ گر پڑا اور مرگیا۔شیطان بھی ایسا کرسکتا ہے کہ خواب میں کسی شخص کو پیدل چلا دے اور وہ نیچ گر جائے۔مرنے سے پیج بھی جائے تو ٹانگ اور بازو ٹوٹ جائے ..... میرے حضور مُلَّاتِيْمًا بہال بھی تلقین فرماتے ہیں کہ جیت برسونا ہے تو احتیاطی تقاضوں کا بورا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے لیے ایبا کرنا اور بھی ضروری ہے۔

ہمارے ایک دوست کا ایک خوبصورت بچہ حصت پر کھیلنا ہوا پردے کے ساتھ لگا۔ پردہ ناقص نها وه گرا اور بچه بهی نیچ گر گیا اور و بین فوت ہو گیا۔

قربان جاؤں! میرے حضور مُاللَّيْمُ تلقين فرما رہے ہیں۔ تھيجتیں کررہے ہیں کہ ان کا امتی نقصان سے دو چار نہ ہو جائے۔

### بستر حھاڑ لیں:

قارئین کرام! ساری احتیاطیں کر کے آپ بستر پر چلے گئے۔اندھیرا ہوگیا۔اندھیرے میں ویسے بھی سائنسی اعتبار سے نیند زیادہ اچھی اور آرام دہ آتی ہے۔ یہاں پھر میرے حضور تَاثِیْمُ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، ابن ماجہ، ابواب الدعاء میں ہے،حضور مَاثِیْمُ نے فرمایا:

''جبتم میں سے کوئی شخص بستر پرلیٹنا چاہے تو وہ اپنے تہبند کا کنارہ کھول کراس کے ساتھ اپنے بستر کو جھاڑ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس بستر برکوئی شے آگئی ہو۔''

قربان جاؤں! اپنے بیارے حضور نگائی پر کہ آپ نگائی کس قدرشفق ہیں کہ اپنے امتی کو نصیحت فرمار ہے ہیں کہ بستر جھاڑنا ضروری ہے اور اسے جھاڑنے کیلئے کوئی دوسرا کپڑا وغیرہ ندیلے تو اپنے تہبند کے ایک بلو کے ساتھ ہی بستر جھاڑ لے۔ کہیں اندھیرے میں اس پہکوئی موذی کیڑا مکوڑا آیا ہوتو اس کھر یقے سے وہ اڑ جائے۔ چیونٹی ہوتو وہ بھی بستر سے اتر جائے۔ کہیں میٹھی نیندسوئے سوئے میرے حضور نگائی کے امتی کی نیندخراب نہ ہو جائے۔

## ایک نہیں دونوں جوتے پہنئے:

میرے پیارے حضور طُلِیْمُ کا امتی بیدار ہو چکا ہے .....اپ معمولات زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ وہ جلدی میں جوتا پہننے لگ گیا ہے، مگر ایک جوتا ملا ہے دوسرا ملتانہیں یا ملا ہے تو تسمد ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی جوتا پہنے چل پڑتا ہے۔ میرے حضور طُلِیْمُ نصیحت فرما رہے ہیں، صحیح مسلم، کتاب اللباس میں ہے، فرمایا:

" تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے اسے چاہیے کہ دونوں پہنے یا دونوں اتار لے۔"

قربان اپنے حضور مُنَّاتِیُمُ پر .....آپ مُنَّاتِیُمُ کو یہ گوارانہیں کہ میرا پیروکارایک جوتے میں چلے تو توازن کھوکر گرنہ پڑے۔ اسے چوٹ نہلگ جائے اور پھر یہ بھی تو بات ہے کہ یوں یہ اچھانہ لگے گا۔ اور مومن چلتے ہوئے اچھانہ لگے۔ باوقار نہ لگے، یہ میرے حضور مُنَّاتِیْمُ کو گوارہ نہیں، کیوں جی ! دیکھانا .....میرے حضور مُنَّاتِیْمُ بین نا ہراکیک کی جان سے بڑھ کرمہر بان۔ ہرایک کی ماں سے بڑھ کرمہربان۔اس کے باپ سے بڑھ کرمہربان ..... پھر کیوں نہ صحابہ کہیں، جان بھی فدا ..... ماں بھی صدقے۔ باپ بھی واری ..... دنیا کی ہر نعمت کیا پیارے حضور مُثَاثِیْنِ کی حرمت بر جان بھی قربان۔

#### بالول كوسنوار لے:

ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا باہر نکلے تو بن سنور کر نکلے۔ بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ شوہر باہر جائے تو اچھا ہو کر جائے۔ ابو دائود، کتاب التر جل میں ہے۔ حضرت ابوہر ریرہ ڈٹائٹۂ بتلاتے ہیں۔حضور نبی کریم مُاٹٹیڈ نے فرمایا:

'' جس کے بال ہوں وہ انھیں بنا سنوار کرر کھے۔''

الله الله! اپنے امتیوں کا اس قدر خیال، اس قدر ہدایات اور کیوں نہ ہوں کہ قار مکین کرام! ! میرے اور تمھارے حضور نگائیاً سب سے بڑھ کرمہر بان وشفق ہیں۔ روُف ورجیم ہیں۔

#### ٹوٹے برتن کومنہ نہ لگانا:

اے میرے حضور مَنْ اللّٰهِ کے بیروکار! گھر سے نکلے گا تو کم از کم پچھ نہ پچھ پی کربی نکلے گا۔ کی ہے گا یا دودھ۔ ملک شیک لے کا یا چائے کی چسکی .....تو جلدی میں ہے ای گلاس یا کپ میں بینا شروع کر دیتا ہے جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے جنور مُنْ اللّٰهِ تجھے منع کرتے ہیں۔ ابو داؤد، کتاب الاشر بہ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ڈاٹھ ہتلاتے ہیں کہ نبی کریم مُنْ اللّٰهِ نے منع فر مایا ہے کہ بیالے (کپ یا گلاس) کی ٹوٹی ہوئی جوئی جگہ سے پیا جائے مشروب میں بھونک ماری جائے۔''

الله الله! میرے حضور اللیلی کو بیر گوارانہیں کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیے گا تو اس کا ہونٹ زخی نہ ہو جائے۔ یا بید کہ وہاں جراثیم ہوتے ہیں۔ اس کے منہ میں کوئی جراثیم نہ چلا جائے ..... بید پھونک کے ساتھ شامل ہو کر اس کے مشروب میں نہ جلا جائے ..... جی ہاں! میرے حضور مٹالیل این ہرامتی کی جان سے اس کے مشروب میں نہ چلا جائے ..... جی ہاں! میرے حضور مٹالیل اینے ہرامتی کی جان سے

بڑھ کرمہربان ہیں۔شفق ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔'' ویکھنا! اپنا خیال کرنا۔'' اور اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھ ۔۔۔۔ پھونک ماہ نے میں ایک قباحت یہ بھی ہے، پانی کے اندر ہی سانس لینے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر وہی پانی دوسرا بھی پیے گا۔ فدکورہ برتن میں اپنی باری پر تیسرا بھی پیے گا تو یہ انداز نفیس نہیں ہے اور مومن کو تو نفیس ہونا چاہیے۔ جو چیز دوسرے کے لیے کراہت کا باعث سے اس سے پر میز لازم ہے۔

نفاست کی بات چلی ہے تو اپنے حضور طالیۃ کی نفیس طبع کا ذکر کر دول مسلم اور ابو داؤو، کتاب الاشربہ کے مطابق اللہ کے رسول طالیۃ حضرت بسر بڑائٹ کے ہاں وعوت کھانے گئے تو کھانا کھانے کے بعد مشروب بیا پھر محجوریں پیش کی سکیں تو آپ طالیۃ نے محبوریں کھانا کھانے کے بعد مشروب بیا پھر محبوریں بیش کی سکیں تو آپ طالیۃ نے محبوریں کھا کیں، مگر آپ طالیۃ ہو بھی محبور کھاتے ہے۔ اس کی سلطی شہادت اور ساتھ ولی انگلی ملا کر ان کی پشت پر رکھتے گئے۔

جی ہاں! میرے حضور مُنْ اللّٰهِ نے ادب اور نفاست کی تعلیم دے دی۔ بعض لوگ یوں کرتے میں کہ بوڈی کے ادب اور نفاست کی تعلیم دے دی۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بوڈی کھالی اور ہڈی ..... سالن کے اسی برتن میں رکھ دی جس میں سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں یا منہ میں چوسی ہوئی ہڈی چنگیر میں رکھ دی ..... اور پھراٹی انگلیاں جو بار بار منہ میں ڈالٹا ہے ان کو پونے سے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر اجتماعی کھانے میں میں ڈالٹا ہے ان کو پونے سے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر اجتماعی کھانے میں ایخ گھر سے باہر کسی کے ہاں دعوت کے موقع پر ایسی ساری با تیں اور عادتیں پندیدہ نہیں ہیں۔ لوگو! میرے حضور مُنافیظ چاہتے ہیں کہ ان کے امتی کی کوئی عادت اسے بے وقار نہ کر دے صد قے اور قربان ایسے پیارے حضور مُنافیظ کی محبوب اداؤں اور سنتوں ہے۔

### چوٹ نہلگ جائے:

میرے حضور مُنَافِیْلُ کا امتی اپنے کسی کام پر چلا گیا ہے.... یہ چرڑے کی جمیکٹیں بناتا ہے۔ یا چھڑے کا امتی اپنے سے یا پہلے ہے۔ یا چھڑے کا فٹ بال، چھڑے کا جوتا بناتا ہے یا پہلے اور .....ابوداؤد، کتاب الجہاد میں ہے۔حضرت سمرہ بن جندب دُنافُذُ کہتے ہیں:

" الله ك رسول مَنْ اللهِ الله منع فرمايا ب كه چمر ك كرو دو الكليول ك درميان ركه كركانا جائے."

ہاں، ہاں! میرے حضور مُنالِیْنَ کو بیر گوارہ نہیں کہ کوئی محنت کش کام کرتے ہوئے ایسی بے احتیاطی کرے کہ اس کے ہاتھ زخی ہو جائیں۔انگلیاں زخی ہو جائیں۔

محنت کش کو میرے حضور مُنگیناً کے امتی کو اللہ نے رزق دے دیا ہے۔ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اپنا خیال رکھے۔ایبا نہ کرے کہ مال کی بنیادی اساس یعنی جو رزق کا منبع ہے اسے ہی صدقہ کر دے یا اس قدر کر دے کہ پھر خود مسکین بن جائے۔ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں ہے میرے حضور مُناٹیا نے فرمایا:

'' بلا شبہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ اس انداز سے کیا جائے کہ خودمختاج اور ضرورت مندنہ ہوجائے۔''

یعنی میرے حضور منگائی آپ ہرامتی کوسبق دے رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھواور یہ خیال رکھے اور یہ خیال رکھواور یہ خیال رکھتے ہوئے میں کہ اپنا دار قربانی بھی کرو۔ یہ ہم متوازن دین، شاندار تعلیم جو دی ہے، میرے حضور منگائی آئے نے ..... جو ہرامتی کے ساتھ اس کی جان سے بڑھ کر ہیں شفیق ومہربان۔

اليے رسول مَنْ ﷺ كى حرمت برجان بھى قربان .....

### مصيبت پرتواب:

اے میرے حضور مُنَّ اللَّمِ کے محب اور پیروکارامتی! ساری احتیاطوں کے باوجود تجھ پرکوئی مصیبت آ جائے۔ تکلیف سے دو جار ہو جائے تو گھبرانا نہیں میرے حضور مُنَّ اللَّمِ تَجَّے خُوِّ تَجْری مناتے ہیں۔ ابن ماجه ،ابواب الفتن میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وَلَ اللَّمُ تَلَاتے ہیں کہ میں نے بوچھا، اے اللّٰہ کے رسول مَنَّ اللَّمِ اللهِ سب سے حت مصیبت کس پر آتی ہے؟ کہ میں نے بوچھا، اے اللّٰہ کے رسول مَنَّ اللَّمِ اللهِ اللهِ عَلَى بعد سب سے افْضَل ہیں، پھر جوان کے بعد سب سے افْضَل ہیں، پھر جوان

کے بعد افضل ہیں ..... بندے پر اس کے دین کے مطابق آ زمائش آتی ہے۔ اگر وہ اینے وین (اورایمان) میں مضبوط ہوتو اس کی آ زمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایمان نرم ہوتو اس کے ایمان کے مطابق آ زمائش آتی ہے۔ بندے پر آ زمائش (مصیبت و تکالیف) آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پرچل پھر رہا ہوتا ہے۔ اور اس برکوئی گناہ ماقی نہیں ہوتا۔

ترندی اور ابن ماجه، ابواب الطب میں ہے۔حضرت ابوہریرہ ڈٹھٹ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم طَالیظِم ایک بیار کی عیادت کوتشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا اسے بخار تھا۔ حضور نبي كريم مَا الله الله الله الله عنه فرمايا:

'' خوش ہو جا، اللہ تعالی فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے جمے میں دنیا میں اینے مومن بندے برمسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے بدلے اس کا حصیراس بخار کو بنا دیا جائے ۔''

الله الله! لیملی بات الله سے عافیت کی دعا اور اپنی عافیت کے لیے مقدرو مجراحتیاط ..... پھر بھی تکلیف آ جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بے ثار ..... یہ خوشخریاں اور دلاسے دیے ہیں میرے حضور مُلَّقِمُ نے۔

﴿ اینے ایسے مہربان حضور مُناہیم پر جان بھی قربان ﴾

# رفاهِ عامه کی حفاظت وامان

#### سڑک اور اس کے حقوق:

بخاری، کتاب المظالم والغصب اور ابو دائود، کتاب القصاء میں ہے حضرت ابو ہریرہ رائٹ بیان کرتے ہیں کہ جب راستے (کی چوڑ ائی ) کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم نے فیصلہ فرمایا کہ راستہ سات ہاتھ چھوڑ نا چاہیے۔

قارئین کرام! ہاتھ کی درمیانی انگی کے پور سے لے کر کہنی تک لمبائی کوعربی میں "ذرراع" کہتے ہیں۔ اردو میں اسے "ہاتھ" کہتے ہیں۔ سات ہاتھ گیارہ فٹ بنتے ہیں۔ لینی جب اونٹوں، گھوڑوں کا دور تھا۔ بھی بھی نہ ہوتی تھی۔ چھڑ ہے بھی موجود نہ تھے۔ اس دور میں اللہ کے رسول نظائی نے گیارہ فٹ راستہ چھوڑ نے کا تکم دیا۔ راستے کی یہ چوڑ ان کم از کم تھی۔ گیارہ فٹ کے چوڑ راستے پراوٹ اور گھوڑ کے باسانی ایک دوسرے کوکراس کر لیتے ہیں۔ اور اگر بھی اور چھڑ اچان ہوتو پھریہ راستہ کتنا چوڑا ہونا چاہیے۔ اس کا اندازہ بھی اور چھڑ ہے کی چوڑائی سے لگانا چاہیے ۔ ایک بھی کو کم از کم چار گھوڑوں کی چوڑائی کے برابر راستہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس حماب سے راستہ چوالیس فٹ ہونا چاہیے۔ فٹ پاتھ اس کے علاوہ ہے ، کیونکہ پیدل لوگوں کا حق فٹ پاتھ ہے۔اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ ہے۔اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ ہے۔اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ ہے۔اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ ہے۔اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ ہے۔اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ پاتھ ہے۔

اس حمای سے بڑے رائے مزید چوڑے اور جو بڑی شاہراہیں ہول۔ ان کا ان

بڑے راستوں سے بھی چوڑا ہونا لازم ہے ..... جب کہ موجودہ دور جو انتہائی تیز رفآری کا دور ہے ۔ کاروں، بسوں، اور ٹرالروں کا دور ہے ۔ تو اس دور میں میرے حضور مُنَافِیْنِم کے ویژن کوسامنے رکھتے ہوئے شاہراہوں کو چوڑا کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری آج کی شاہراہیں اللہ کے رسول مُنَافِیْم کے ویژن کے مطابق چوڑی نہیں ہیں بلکہ یہ انتہائی شک کی شاہراہیں اللہ کے رسول مُنَافِیْم کے ویژن کے مطابق چوڑی نہیں ہیں بلکہ یہ انتہائی شک بیں جب کہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ جو شخص راستہ شک کرنا چاہے وہ راستہ عام آبادی کا ہو یا عام لوکل راستہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جہاد جیسے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے ۔ ملاحظہ ہو اللہ کے رسول مُنَافِیُم کا اختباہ!

ابو داؤد ، کتاب الجهاد میں ہے کہ حضرت معاذین انس جُہنی وہ اُٹھ ہٹاتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں اللہ کے رسول مٹھ ہٹا کے ہمراہ تھا (راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ) تو لوگوں نے خیصے لگانے کی جگہوں میں بھی تنگی کر دی اور عام گزرگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول مٹھ ہے کو اس صور تحال کا پتا چلا تو آپ مٹھ ہے ایک اعلان کرنے والا بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا 'د جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے گا یا راستے پر خیمہ لگائے گا اس کا کوئی جہا ذہیں۔'

قار کین کرام! راستہ سرئک اور فٹ پاتھ عام لوگوں کا راستہ ہے بیرلوگوں کا حق ہے جو
اس حق پر قبضہ جماتا ہے وہ ظالم اور غاصب ہے ایسے ظالموں کی وجہ سے سرئوں پر
ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹرکوں اور ٹرالیوں کو سرئوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں رات کے
اندھیرے میں کوئی کار اور موٹر سائیکل اس میں جا لگتا ہے اور لوگ موقع پر مرجاتے ہیں۔
اس لیے امام بخاری ڈلٹ سڑک اور راستے کے بارے میں جو چیپٹر لائے ہیں اس کا عنوان
"کتاب المطالم والعصب" رکھا جبکہ سے مسلم میں اللہ کے رسول ٹاٹیٹر کا جوفر مان ہے
اس میں اور زیادہ سخت ترین انتباہ ہے" کتاب الاشی " میں ہے حضور ٹاٹیٹر نے فر مایا:
اس میں اور زیادہ سخت ترین انتباہ ہے" کتاب الاشی " میں ہے حضور ٹاٹیٹر نے فر مایا:

قارئین کرام! سرئوں پر جو'' کلومیٹرسٹون' ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر استے کلومیٹر کی مسافت پر ہے بیاوراس طرح کی دیگر ہدایات والے بورڈ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں جوشخص اس راہنمائی کومٹا تا یا خراب کرتا ہے۔ میرے حضور ﷺ اس پر اللہ کی لعنت کا انتباہ کر رہے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پگڈنڈ یوں کومٹا کر ادھر ادھر کر کے اپنی زمین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی کی زمین کی علامتوں کوشم کر کے نا جائز قبضے کرتے ہیں۔ ظلم اور غضب کرتے ہیں۔

# يبلك مقامات ير معنتى لوگ:

اس لعنت میں کچھے اور لعنتی لوگ بھی شامل ہیں۔ آ یئے! و کیصتے ہیں میہ کون لوگ ہیں؟ ابو واؤ د، کتاب الطبہارہ میں ہے۔حضرت ابو ہر برہ دخاشۂ اور حضرت معاذین جبل ڈاٹٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُناٹیٹی نے فرمایا:

'' لعنت کے تین کاموں سے بچو : ﴿ جو شخص لوگوں کے رائتے پر پاخانہ کرتا ہے۔ ﴿ پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرتا ہے۔ ﴿ لوگوں کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے۔

جی ہاں! بیارے حضور مُنَّاتِیْزُ کے فرامین کی روثنی میں ہم کہہ کتے ہیں کہ بلک مقامات پر، صاف جگہوں پر، شاہراہوں پر اور کیج کیے راستوں پر، گند پھیلانا، سگریٹ کے مرغولے بنانا ۔ گندے دھویں سے لوگوں کواذیت دینا، تھوکنا، خش فداق کرنا، لوگوں کوستانافباش میں گند زانی نہ بہانا، بیسب لعنت کے کام ہیں .....

#### راہ سے کا نٹے اٹھانے والا:

اس کے برعکس جس نے پبلک مقامات پرلوگوں کے راستوں پر رفاہِ عامہ کا کام کیا۔ اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، ملاحظہ ہو، سی مسلم، کتاب البروالصلة والادب میں ہے۔حضرت ابو ہریرہ دلائٹ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول ٹائٹیٹر نے فرمایا: ''ایک مرتبہ ایک شخص سڑک پر چل رہا تھا اس نے دیکھا راستے پر کانٹوں بحری ایک شاخ پڑی ہے۔ اس نے اس شاخ کو ہٹا دیا۔ اللہ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔

نے جارشرطوں کے ساتھ راستے ہر بیٹھنے کی اجازت دی اور اسے راستے کاحق قرار دیا۔

ا۔ نگاہ نیجی رکھنا۔

۲۔ راہ میں تکلیف کا باعث نہ بنا۔

سر سلام کا جواب دینا۔

س نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔

## عبادت مگر بندول کو تکلیف نه هو:

یاد رکھے! اللہ کو اپنے بندوں کے حقوق کا اس قدر خیال ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے راحت و آ رام کا اس قدر احساس ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اس کے کسی بندے کو تکلیف نہ پنچے۔ اگر تکلیف بننچ گئی تو پھر عبادت کس کام کی رہ گئی؟ ملاحظہ ہو۔ ابو داؤ د، کتاب الطھارہ میں ایک حدیث .....حضرت ابوسعید خدری دائے اور حضرت ابو ہریرہ دائے تا

بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول مَالِیمُ نے فرمایا:

" جوشخص جعہ کے دن نہایا، بہترین لباس پہنا اگر اس کے پاس خوشبوتھی تو اسے بھی لگا لیا۔ پھر وہ جعہ پڑھنے ( مسجد میں ) آ گیا لیکن لوگوں کی گردنیں نہیں بھل نگیں ( جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا ) پھر جو اللہ کو منظور تھا نوافل ادا کیے، پھر خاموثی کے ساتھ اس وقت تک بیٹھا رہا حتیٰ کہ امام خطبہ کے لیے نکلا اور نماز پڑھا کر فارغ ہو گیا تو ایسے خص کے وہ گناہ جو پچھلے اور موجودہ جمعے کے درمیان متھے۔ یہ جمعہ ان سب گناہوں کا کفارہ بن گیا۔"

قارئین کرام! جمعہ کی عبادت اور گناہوں کی معافی میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے قریب جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا ہوا نہ جائے ..... جب گردنیں پھلانگنا ہوا نہ جائے ..... جب گردنیں پھلانگے گا تو کسی کو اس کا پاؤں گئے گا اور کسی کو ٹانگ گئے گا اور کوئی و لیے ہی اس حرکت کو ناگوار سمجھے گا چنانچہ اس نے اگر لوگوں کو اس انداز سے نہ ستایا تو تب تو اب ملے گا۔ گناہوں کا کفارہ ہوگا وگرنہ نہیں ..... اللہ اللہ ! اللہ کی عبادت میں بھی حقوق انسان کا خیال اولین شرط ہے۔

حقوق انسانی کا نماز جیسی عبادت میں بھی اس قدر خیال ہے میرے حضور مُالیَّیْم کو کہ کوئی نمازی صف میں ایک جانب زیادہ نہ جھکے۔ یہ جھکے گا تو ساتھ والاسیدھا کھڑے ہونے میں وقت محسوس کرے گا، چنانچہ میرے حضور مُالیَّیْم نے فرمایا:

« خِيَارُكُمُ ٱلْيَنْكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلوةِ »

''تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ نماز میں جن کے کندھے زم ہول۔''

[ أبو داوُد، كتاب الصلوة ]

لیعنی اکڑ کر دوسرے بھائی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے معمولی می اذیت دینے سے بھی نمازی اپنے اللہ کے انعامات سے کیسے محروم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوابوداؤ د کتاب الصلوة

میں اللہ کے رسول مَالِيَّامُ كا بدفر مان:

"جب نمازی معجد داخل ہو گیا تو جب تک نماز کا وقت اسے معجد میں رو کے رکھتا ہے، وہ نماز میں ہی شار ہوتا ہے بھر (نماز پڑھنے کے بعد ) جب تک وہ اس جگہ بیٹیا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی تو فرشتے اس کے لیے دعا کیں کرتے رہتے ہیں۔اے اللہ! اس کو بخش دے۔اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اے الله! اس کی توبہ قبول فرما۔۔۔۔ الله اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ دہ کی کو ایذ اند دے یا بے وضونہ ہو جائے۔"

جی ہاں! جب وہ معجد میں لڑائی جھگڑا کرے گا،کسی کی چغلی کرے گا۔کسی کواذیت دے گا حتیٰ کہ ہوا خارج کر کے کسی کو تکلیف دے گا تو فرشتے اپنی دعاؤں کا سلسلہ فوراً بند کر دیں گا حتیٰ ادھر اس نمازی نے حقوق انسانی کے احترام کا خاتمہ کیا اور ادھر فرشتوں نے اس کے لیے اپنی دعاؤں کا اختیام کر دیا۔

الغرض! جو بندہ بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں بندے کی طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ابوداؤ د، کتاب التطوع میں ہے۔ اللہ کے رسول تَالِیْمُ معجد میں اعتکاف بیٹھے۔ آپ تَالِیْمُ نے بِنا کہ لوگ او فی آ واز میں تلاوت کررہے ہیں۔ آپ تَالِیْمُ نے پردہ بیٹا اورفرمایا:

"" اس بات میں کوئی شک نہیں کہتم لوگ ( تلاوت کے ذریعے ) اپنے رب سے گفتگو کررہے ہو، لیکن خبر دار! تم میں سے کوئی دوسرے کو ہر گز اذیت سے دوچار نہ کرے اور قراء ت میں اپنی آ واز دوسرے پر بلند نہ کرے۔ یا ایسا فرمایا کہ نماز میں ( اپنی آ واز بلند نہ کرے۔ یا ایسا فرمایا کہ نماز میں ( اپنی آ واز بلند نہ کرے۔ ی

یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔نمازی اگر

بندے! دین کا کام کرتے ہوئے تجھے مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں لاؤڈسپیکر کے بغیر

وريد المريد منور المداكر المراكز المرا

لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا بنے گا؟ اے معاذ! فتنے میں ڈالنے والے نہ بنو تمھارے پیچھے بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کمزور بھی پڑھتے ہیں، کام کاج والے اور مسافر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ان کا خیال رکھو۔

قارئین کرام! بخاری، ابوداؤد کتاب الصلوٰة کے مطابق اسکے بعد اللہ کے رسول مَثَاثِظُم نے حکم جاری فرمایا:

( إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيُفَ وَالسَّقِيُمَ وَ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّيُخَ الْكَبِيرَ وَ ذَا الْحَاجَةَ وَ إِذَا صَلَّى لِنَفُسِهِ فَلَيُطَوِّلُ مَا شَآءَ»

"جبتم میں سے لوگوں کو کوئی نماز پڑھائے تو وہ بلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور، بیار، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، ہاں! جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے کمی کرے۔"

ینی جب مفاد عامه کے امور انجام دے گا تو ان کے اجتماعی مفاد کا خیال رکھنا لازم ہو گا۔ حتیٰ کہ امام جماعت کرار ہا ہوتو اللہ سے دعا بھی مائلے تو اجتماعی مائلے انفرادی مت مائلے اسے دعا میں بھی مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ملاحظہ ہومیرے حضور مُکاثِیْجُ کا ارشاد، فرمایا:

'' کوئی بندہ نماز پڑھائے تو نمازیوں کوچھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر اس نے ایبا کیا تو ان نمازیوں کی خیانت کا ارتکاب کیا۔''

[ ابن ماجه، ابواب اقامة الصلوات والسنة فيها ]

لوگو! بید حقیقت تو قرآن نے سورۃ النجم میں بتلا دی کہ میرے حضور مُلَّیْقُاً (دین کے معاطے میں) اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک کہ عرش والا رب بلوا تا نہیں، اب سوچو! میرا رب میرے حضور مُلَّیْقِاً کی زبان مبارک سے کیا کہلوا رہا ہے؟ جی ہاں! جو رب اپنے ساتھ عبادت میں مفاد عامہ سے ہٹ کرامام کی دعا کو خیانت قرار دیتا ہے وہ اس حکمران کے ساتھ عبادت میں مفاد عامہ سے ہٹ کرامام کی دعا کو خیانت قرار دیتا ہے وہ اس حکمران کے

ساتھ کیا سلوک کرے گا جو مفاد عامہ سے ہٹ کر اپنی ذات اور رشتہ داروں کو فائدے پہنچانے کے لیے عجیب وغریب حرکتیں کرتا ہے؟

الله الله! قربان، صدقے اور واری ایسے پیارے حضور سکا پیام پر کہ جضوں نے اپنے امتیوں کے حصور سکا پیام کے حصوت کا اس قدر شحفظ کیا کہ نماز اور دعا میں بھی حقوق کو پامال نہ ہونے دیا۔ سوچو! میرے اس پیارے حضور سکا پیام نے دنیا کے حقوق کے بارے میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا؟ جی بارے ایسا کمال کیا کہ معلوم انسانی تاریخ کولا جواب کر دیا۔ پھر کیوں نہ کہوں!

اے اللہ! صلوۃ اس پر، سلام اس پر، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، کھر بوں نہیں کروڑوں، اربوں، کھر بوں نہیں بلکہ لا تعداد، ان گنت اور بے شارصلوۃ وسلام تیری جناب میں اپنے پیارے حضور مُنافِیْنا پر کہ ان کے ورودِمسعود نے مفاد عامہ کے حقوق کورہتی دنیا تک بقعہ نور بنا دیا۔

#### عزت اورحق كالتحفظ:

قار کین کرام! ہم نے مفاد عامہ کی عمومی سطح کے تذکرے کیے، آیے! اب ذراشخصی سطح کے بھی تذکرے کریں، میرے پیارے حضور مُثَاثِیَّا کی مبارک زندگی کے نمونے ہر سطے پر عجب بہار دیتے ہیں۔

ترندی، کتاب البرمیں حضرت مغیرہ بن شعبہ والنا کی روایت ہے، بتلاتے ہیں اللہ کے نی اللہ کے نی مایا:

''مردوں کومت گالی دواس سے تم زندہ لوگوں کواذیت سے دو چار کر دو گے۔'' لوگو، ذراسوچو! جو دین فوت ہونے والوں کی آبرو کا یوں تحفظ کرے وہ زندوں کی آبرو کا کس قدر محافظ ہوگا؟ .....آ ہے! ملاحظہ سیجیے، آبروئے مسلم کے تحفظ کا ایک اور نظارہ ..... ابوداؤد کتاب المناسک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹٹا اور حضرت اسامہ بن شریک ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں:

"الله ك رسول مَنْ يُلِمُ ك ساتھ (ہم) فح ك ليے روانہ ہوئے منی ك ميدان ميں

لوگ آپ مالیل کے پاس حاضر ہوئے ، کوئی کہدرہا تھا۔ اے اللہ کے رسول مالیل ایس نے طواف ہے باس می کر لی۔ ایک مخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول مالیل محصمعلوم نہیں ہو سکا اور میں نے قربانی ذیح کرنے ہے پہلے اپنے بال منڈوا لیے۔ آپ مالیل نے فرمایا: ذیح کرلو کوئی حرج نہیں، ایک اور آیا اور بولا ۔ اے اللہ کے رسول مالیل اور میں نے جمرات کو کنگریاں مارنے سے قبل قربانی کر لی۔ آپ مالیل نے فرمایا: کنگریاں مارلوکوئی حرج نہیں۔ جس نے بھی کوئی کام پہلے کرلیا یا بعد میں کرلیا آپ مالیل کی فرمایا: فرمایا: قرمایا تھو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ، سند مگریا درکھو!

« إلَّا عَلَى رَجُلِ اقْتَرَضَ عِرُضَ رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَلْلِكَ الَّذِي الَّذِي حَرَجَ وَ هَلَكَ »

حرج میں وہ شخص مبتلا ہو گیا اور برباد ہو گیا جس نے کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی مسلمان کی آبر وکوزبان کی قینجی سے کاٹ ڈالا۔''

اللہ اللہ! یہ ہے ایک مسلمان کی آبرواورعزت کی اہمیت کہ جسے برباد کرنے کے لیے لوگ لیحہ کی در نہیں لگاتے۔ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ایک جانب سے بات سنی اور فوراً آبروئے مومن پر حمله آور ہو گئے۔ یاد رکھو! میرے حضور منافیظ آگاہ کرتے ہیں۔ ایسا حملہ آور برباد ہوگیا۔ ہاک ہوگیا۔

۔ الغرض! مسلمان کی تکریم اور مفاد کا میرے حضور طَالِیُّا نے اس قدر خیال رکھا کہ سیجے مسلم، کتاب السلام میں ہے کہ آپ شالیُٹا نے فرمایا:

'' کوئی شخص کسی کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ پرمت بیٹھے۔''

اسی طرح صحیح بخاری میں اور ابوداؤد، ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ول شخابتلاتے ہیں۔اللہ کے رسول مُلْقِیْم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص (اجتاعی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے )اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو

تھجوریں ملا کر کھائے۔

قار کمین کرام! جو دین اس حد تک ایک مسلمان کے مفاد کا خیال رکھے کہ دسترخوان پر اس کے ایک ایک لقمے کے حق کا بھی تحفظ کرے وہ کسی محنت کش کی محنت کو کس طرح ضالکع مونے دے گا؟ چنانچے سجح بخاری ، کتاب الا دب میں ہے۔اللہ کے رسول مُنالِثْظِ نے فرمایا:

" كوئى مسلمان جوكسى درخت كاليودالكاتاب بهراس درخت كاليهل كوئى انسان يا جانور كھاتا ہے۔ "

تر مذی، کتاب الاحکام میں ہے اللہ کے رسول مُلَّيْرًا نے فرمایا: کوئی مسلمان جو درخت کا پودا لگا تا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے پھر اس کو کوئی انسان، پرندہ یا چو پایہ کھا تا ہے تو وہ درخت لگانے اور کھیتی بونے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔

ابن ماجه، باب الرهون ميس بالله كرسول تَلْ الله في مرايا:

« أَعُطُوا الْآجِيرَ أَجُرَهُ قَبُلَ أَن يَّحِفَّ عَرَقُهُ »

"مزدورکواس کا پسینه خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو"

بخارى مسلم اور ابو داؤد، كتاب البيوع مي ي:

(( مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ ))

"مالدارة دى كا (ادائيگى ميس ) ٹال مٹول كرناظلم ہے۔"

قار کمین کرام! سیرے حضور تالیا نے مزدور اور ملازم کے حق کا تحفظ کیا تو آقا اور مالک کے حق کا بھی تحفظ کیا۔

ابن ماجه، ابواب النكاح من بالله كرسول مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ اَجُرَانِ » (اللهِ عَلَيْهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ اَجُرَانِ » د مملُولُ فَلَهُ اَجُرَانِ » د مواس ك فرمه باوراس كساته الله عام الله كاحق اداكرتا ب جواس ك ذمه باوراس كساته الله عالمون كاحق بهي د الربي دواجر بين "

### جب مقداد راتن مصور مَا الله على كا دوده في كنة:

قار کین کرام! آیئے ، اب میں آپ کو اپنے پیارے حضور تالیخ اور مساکین مدینہ کے درمیان بیتنے والے ایک ایسے واقعہ سے آگاہ کروں جو یہ بتلائے گا کہ دوسروں کا خیال کس قدر رکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم ، کتاب الاشربہ میں ہے، حضرت مقداد ڈلائٹ بٹلاتے ہیں میں اور میرے دوسائقی مدینہ میں اس حال میں آئے کہ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے ہمارے کا نوں کی قوت ساعت اور آنکھوں کی بصارت متاثر ہو چکی تھی۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول تالیخ کے صحابہ کی خدمت میں بیش کرتے سے کہ کوئی ہماری کفالت کا بوجھ اٹھا لے مگر مدم استطاعت کی وجہ سے کوئی میہ بوجھ نہ اٹھا تا تھا۔ آخر کار ہم اللہ کے رسول تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ تالیخ ہم لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ تالیخ ہم لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ تالیخ ہے فرمایا: ان کا دودھ دوہ لیا کروہم سب استضامل خانے ) میں تین بکریاں تھیں ، آپ تالیخ ہے فرمایا: ان کا دودھ دوہ لیا کروہم سب استضامل کرگز ادا کرلیں گے۔

ہم ان بکریوں کا دودھ دوہا کرتے۔ ہم میوں اپنا اپنا حصہ پی لیتے اور اللہ کے رسول ناٹین کا حصہ بچا کر رکھ ویتے۔ آپ ناٹین (مدینہ میں اپنی مصروفیات سے فارخ ہو کر) رات کو تشریف لاتے اور ہمیں اینی آ واز سے سلام کہتے کہ جس سے سونے والے کی آ نکھ نہ کھلے اور جوجاگ رہا ہو وہ من لے۔ ایک رات جبکہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا ایسا ہوا کہ شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضور نبی کریم ناٹین تو انصار لوگوں کے باس جاتے ہیں وہ آپ ناٹین کی خدمت میں تحالف پیش کرتے ہیں اور آپ ناٹین کو کی کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بھلا حضور ناٹین کو اس تھوڑے سے دودھ کی کیا ضرورت ہوگی ؟ چنانچہ میں حضور ناٹین کے حصے کی طرف بوھا اور دودھ پی گیا۔ جونی دودھ پی خوا اور دودھ پی بیدا کرنا شرور کر دیا کہ تم نے حضور ناٹین کا حصہ پی لیا۔ اب آپ ناٹین آ کیں وسوسہ بیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے حضور ناٹین کا حصہ پی لیا۔ اب آپ ناٹین آ کیں گیر دودھ

موجود نہ ہوگا تو تحقیے بد دعا دیں گے چنانچہ تیری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ پیٹ میں گیا دودھ اب کیے واپس آسکتا تھا۔ میں ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس قدرچھوٹی تھی کہ سر ڈھانیتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانیتا تو سرنگا ہو جاتا۔ سوچیں سوچتا رہا، نیند نہ آئی۔ میرے باقی دونوں ساتھی سو گئے۔ وہ خوش قسست تھے کہ جو کام مجھ سے ہو گیا وہ اس سے محفوظ تھے چنانچے سو گئے۔

آخر كار الله كے رسول مَالَيْظِمَ تشريف لے آئے۔ حسب معمول حضور مَالَيْظِ نے سلام كہا۔ پھر معجد تشريف لے گئے وہاں آپ مَالَيْظِم نے (نقلی ) نماز پڑھی۔ اس كے بعد دودھ كہا۔ پھر معجد تشريف لے گئے وہاں آپ مَالَيْظِم نے (نقلی ) نماز پڑھی۔ اس كے بعد دودھ كے قريب آئے ، برتن كا دُھكن اٹھايا تو وہ خالی تھا۔ آپ مَالَيْظِم مجھے بد دعا دیں گے اور میں برباد ہو طرف اٹھايا ..... میں ول میں كہنے لگا كہ اب آپ مَالَيْظِم مجھے بد دعا دیں گے اور میں برباد ہو جادً ل گا۔ گرآپ مُلائے کے حضور بس بید الفاظ ہولے :

''اے اللہ جو مجھے کھلائے اسے کھلا اور جو مجھے پلائے اسے بلا۔''

حضور تالیّنی کے یہ الفاظ من کر میں اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھتے ہوئے اٹھا۔ ہاتھ میں چھری پکڑی اور بکر بول کی طرف چلنے لگا۔۔۔۔ یہ سوچ کر کہ ان میں سے جو موٹی ہوگ اسے ذریح کروں گا اور اللہ کے رسول مُلَّاثِیْنِ کو کھلاؤں گا۔ موٹی بکری کے پاس آیا تو اس کے تقنوں میں بھی دودھ کی مواہوا تھا۔ تقنوں میں بھی دودھ کی مواہوا تھا۔ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْنِ کے گھر والوں کا یہاں ایک فالتو برتن پڑا تھا۔ میں نے اسے پکڑا اور اس میں دودھ دو ہے لگ گیا۔ اتنا دودھ برتن میں ہوگیا کہ او پرجھاگ آگی۔ اب میں نے اس مقداد! تم نے رات کو اپنے کی خدمت میں پیش کر دیا۔۔۔۔ اس پر آپ مُلِیِّ بھے پوچھنے گے، مقداد! تم نے رات کو اپنے حصے کا دودھ پیانہیں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول مُلِیِّ اللہ کے رسول مُلِیِّ اور پیم باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول مُلِیِّ اللہ کے رسول مُلِیِّ اور پیم باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول مُلِیِّ اور پیم باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول مُلِیِّ اور پیم باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول مُلِیْ اور پیم باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول مُلِیْ اور پیم باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے میں مجھ گیا کہ

حضور تَالَيْنَا سر ہو گئے ہیں اور آپ تَالَیْنا نے آسان کی طرف چیرہ کر کے جودعا کی تھی۔اس دعا کا مستحق ہو چکا ہوں تو اب میں ہننے لگ گیا حتیٰ کہ ہنتے ہنتے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔

یہ منظر دیکھ کر حضور مُن اللہ منظم سمجھ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے گئے۔ اے مقداد!

گلتا ہے کوئی حرکت کی ہے، اب میں نے جو کیا تھا وہ سارا بچھ حضور مُن اللہ کی رحمت دیا۔ اس پر آپ مُن اللہ کی رحمت میں یہ دودھ محض اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتلا دیتے۔ ہم اپنے باقی دونوں ساتھوں کو بھی جگا دیتے وہ بھی یہ دودھ پی لیتے۔ اس پر میں نے عرض کی، اس اللہ کی قتم! جس نے جناب مُن اللہ کی قتم ! جس نے جناب مُن اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من بائی اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من کے ساتھ حاصل کر لی اب مجھے کیا پرواہ ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی اس رحمت کو حاصل کر تا ہے تو کر لے۔ "

قار کین کرام! جو بندہ غلطی پرشرمندہ ہو جائے وہ اللہ کو برا ہی بیارا لگتا ہے، حضرت مقداد دلائی سے غلطی تو ہوگئ مگر اس پرجس قدر اضیں ندامت ہوئی اللہ نے کہیں بڑھ کر حضرت مقداد دلائی کو اپن نعمت سے نواز دیا .....میرے پیارے حضور مُلاثی کی محبوں کو جس نے سے نواز دیا ، .... میرے پیارے حضور مُلاثی کی محبوں کو جس نے سے برا خوش قسمت کون ہوگا؟

یاد رکھے! مومن ہونا شرط ہے، مومن کو تو ایسے غم و فکر پر بھی اجر ماتا ہے۔ جیسی فکر حضرت مقداد ڈلائٹ کو لاحق ہوئی۔ حضرت مقداد ڈلائٹ کو لاحق ہوئی۔ حضرت مقداد ڈلائٹ کو لاحق ہوئی۔ حضرت مقداد ڈلائٹ کو لاحق ہوئی ہوتا ہے۔ یا اسے بیاری اور کوئی فکر لاحق ہوتا ہے۔ یا اسے بیاری اور کوئی غفر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس فکر کی وجہ ہے تھی اس کے گناہ دور کردیتے ہیں۔''

صحیح مسلم میں ہی حضرت عاکشہ واٹھا سے مروی ہے حضور نبی کریم ماللی ا نے فرمایا:

مؤمن کوکسی بھی قتم کی تکلیف پہنچ حتیٰ کہ اسے کا نٹا بھی پجے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے نیکی عطا فر ما دیتے ہیں۔اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ ختم کر دیتے ہیں۔

## مظلوم کی بددعا:

قار کین کرام! مزہ ای زندگی کا ہے جو دوسروں کا خیال رکھ کرگزاری جائے۔جس میں مفاد عامہ کا خیال رکھا جائے اپنے قربیوں کا احساس کیا جائے .....اور جس زندگی میں دوسروں کا احساس وخیال اور ہدردی نہ ہو وہ حیوان کی زندگی ہے ۔ انسان کی زندگی ہیں ہے۔ میرے حضور ناٹیٹی پر جوقر آن نازل ہوا .....اس کی سورۃ النساء ملا خطہ ہو .....آیت نمبر ۱۳۹ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جہاں والدین، رشتہ داروں، مکینوں، قرابت دارہسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے وہیں" وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ "پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے ..... یعنی کسی مجلس میں آپ کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے ۔.... یعنی کسی مجلس میں آپ کے ساتھی کوئی بیٹھا ہے تو اس کی حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس پر احسان کرنا لازم ہے ۔ اس کا احساس وخیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کا احساس وخیال

لوگو! آپ نے دیکھا میرے حضور تالیظ رات کے وقت تشریف لائے ہیں تو سلام آہستہ سے کہتے ہیں کہ حضرت مقداد وہ اللہ اور ان کے باتی مسکین ساتھیوں کی آ کھ نہ کھل جائے۔
بنید خراب نہ ہوجائے۔ مجھے بتلاؤ! آج کون ہے جواس قدراحساس کرتا ہوا جہا گی مجالس میں چنداحباب اکھٹے ایک جگہ سوتے ہیں کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں با تیں کررہا ہوں جب کہ پہلے ساتھی آ رام کر رہے ہیں۔ کون ہے جو دروازہ آہتہ سے کھولے یا بند کرے کہ کی کی آئے نہ کھی نہو جائے ۔۔۔۔۔کون ہے جو سفر میں پہلو کے ساتھی کا خیال کے نہو ہو کرصد تے واری اور قربان جانے کو کرتا ہو۔ اللہ کی قسم میں چران ہوتا ہوں اور جیران ہو ہو کرصد تے واری اور قربان جانے کو دل کرتا ہو۔ اللہ کی قسم میں جیران ہوتا ہوں اور جیران ہو ہو کرصد تے واری اور قربان جانے کو دل کرتا ہے ایک دوبار یا لاکھوں بار نہیں۔ بے شار بار ۔۔۔۔۔اپنے ایسے پیارے حضور مثالیظ پر

کہ جوانسانیت کو جینے کا ڈھنگ بتلا گئے۔ میرے حضور مُالیّیْن نہ ہوتے تو اللہ کی قتم! یہ دنیا جانوروں کے باڑے اور درندوں کے جنگل سے بدتر ہوتی ..... ہاں ہاں! .....اسلام تو محت رسول مُلَّیْنِ اسے مانتا ہے جو ایسے احساس کا حامل ہو اور جو ان احساسات سے عاری ہو جائے۔ بلکہ وہ کہیں آ گے بڑھ کر ..... ظالم بن کر درندگی پہاتر آئے ..... لوگوں کے حقوق عصب کرتا پھرے وہ محت رسول مُلَّیْنِ نہیں ہوسکتا۔ سپا مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ہاں وہ تو انسان بھی نہیں .... اسے مخاطب کر کے یہی کہا جا سکتا ہے۔ اے انسان نما درندے! میرے حضور مُلِیْنِ کا انتہاہ من! بہنوری کتاب المطالم اور ابو داؤ د، کتاب الزکو ہیں ہے آپ مُلِیْنِ نے فرمایا:

( إِنَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيُنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ))

'مظلوم كى بدوعا سے بچوكيونكم مظلوم اور الله كے درميان كوئى پردہ حاكل نہيں ہوتا۔' ترمذى ، كتاب صفة الجنة ميں ہے، فرمايا: ' تين دعا كيں الى جي جو رد نہيں كى جا تيں ، انصاف والے حكم ان كى دعا، روزہ داركى جب وہ افطار كرتا ہے، اورمظلوم كى دعا كوتو بلندكر كے بادلوں كے اوپر لے جايا جاتا ہے، اس كے لي آسان كے دروازے كھول ويے جاتے جي اور عزت و جلال والا رب اسے خاطب كركے كہتا ہے:

« وَ عِزَّتِيُ لَا نُصُرَنَّكَ وَلَو بَعُدَ حِيْنِ »

'' مجھے اپنی عزت کی قتم! میں تیری ضرور برضرور مدد کروں گا اگر چہ پچھ وقت بعد ہی کروں '''

لہذاتھوڑا ساصبر کر کہ جبر وظلم کا ونت تھوڑا ہے۔



# ہرایک کے ساتھ حسن اخلاق

#### روزانهستر بار:

حسن اخلاق کا پہلامنظرانسان کے اپنے چیرے کا ہوتا ہے۔ تر مذی ، کتاب البر میں ہے اللہ کے رسول مُلِیْنِم نے فرمایا:

'نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملوتو ہشاش بٹاش چہرے کے ساتھ اور فرمایا !اپنے بھائی کے سامنے تیری مسکراہٹ تیرے لیے صدقہ ہے۔''

تر مذی، کتاب المناقب میں ہے حضرت عبداللہ بن حارث و الله اللہ جی کہ: 
د مسکرا ب کے حوالے سے میں نے اللہ کے رسول مالی کی سے بوھ کر کسی کو مسکرا ہے نہیں دیکھا۔''

صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے۔حضرت انس بن مالک بوٹائن کہتے ہیں اللہ کے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کے رسول مُنْ اللہ کے رسول مُنْ اللہ کے رسول مُنْ اللہ کے رسول مَنْ اللہ کے رسول مَنْ اللہ کے رسول مَنْ اللہ کے خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا۔

''اے اللہ کے رسول نگانی انس مجھدار الرکا ہے۔ آپ نگانی مدینہ میں ہوں یا سفر میں جا کیں یہ آپ مگانی کی خدمت کرے گا چنا نچہ میں نے دس سال اللہ کے رسول نگانی کی خدمت کی اللہ کو شم کھا کر کہنا ہوں آپ نگانی نے بھی اف (او کے ) تك ندكها اور ند بھى يه كها كدتونے يه كام كول كيا؟ يا تونے يه كام كيول ندكيا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور مُنافیظ سارے لوگوں میں سب سے بڑھ کرخوبصورت ترین اخلاق کے مالک تھے''

حضرت انس بن ما لک رانشا حضور نبی کریم مثالیاتم کی ایک مجلس کی منظر کشی کرتے ہوئے بتلاتے ہیں امام ترندی ، کتاب البرمیں روایت لائے ہیں کہ ایک بزرگ سردار آیا وہ اللہ کے نی منافظ سے ملاقات کرنا جا بتا تھا۔ چنانچدلوگ جوحضور منافظ کے قریب بیٹھے تھے۔ داکس بائیں سر کنے لگے تا کہ بزرگ سردار کے لیے جگہ بنا کیں ۔حضور نبی کریم ٹائیٹم نے جب یہ انداز دیکھا تو فرمایا:

«لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَّمُ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا وَ يَعُرِفُ شَرَفَ كَبِيْرِنَا » "جو ہمارے بچوں بررحم نہ کرے اور ہمارے براے لوگوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں ہے''

ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے بڑول کے شرف (عزت )کو پیچا نتا نہیں ۔ ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے بروں کے حق کو پہیانا نہیں ۔ الله الله ابچوں پرشفقت اور بروں کی توقیر، شرف اور حق کو پہچانے کا نام اخلاق ہے۔ ایک برے بزرگ کے مقام کو پیچانتے ہوئے جب حاضرین مجلس نے ان کے لیے جگہ بنائی تو میرے حضور ٹالٹی کے ا اخلاق کا ایک اصول طے فرمادیا۔ اس عمن میں ایک اور حدیث قابل ذکر ہے سیجے مسلم اور ابوداؤد، كتاب الادب مين ب،حضرت عائشه راهنا فرماتي بن:

« اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمُ » "الله كے رسول مَالِيْنِ في جميل حكم ديا كه جم لوگوں كا اكرام ان كے مرتبے كے مطابق کریں۔''

ترمذی، کتاب البر میں ہی حضرت ابو ذر والٹنا کی روایت ہے۔ خاوموں کے بارے

#### میں حضور منافظ نے فرمایا:

الديام المنور الله المالية

" یہ تمھارے بھائی ہیں جنسیں اللہ نے تمھارے ماتحت کر دیا ہے للبذا جس شخص کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو وہ اسے اپنے کھانے سے کھانا کھلائے ۔ اپنے پہناوے سے اسے پہنائے اور اس پر کام کے ایسے بوجھ کی تکالیف نہ ڈالے جو اس کے بس میں نہ ہواور اگر اس کے بس سے باہر تو اس کی مدد کرے۔

اں عے بن میں کہ ہواورہ رہ سے ب سے بہروں کے سات ہور کا کہ ہیں۔ کہ ایک شخص اللہ کے سرندی ، کتاب البر میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ کہتے ہیں۔ کہ ایک شخص اللہ کے رسول مُاٹھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا۔ اے اللہ کے رسول مُاٹھی خاموش رہے تو وہ دوبارہ پوچھنے لگا۔ اے اللہ کے رسول مُاٹھی بارمعاف کروں؟ آپ مُاٹھی نے فرمایا:

« كُلَّ يَوُم سَبُعِيْنَ مَرَّةً »

"روزانهستر بار"

## صدقه دی هوئی شے کی خریداری:

ایک مسلمان کا اخلاق اس قدر اعلیٰ ترین معیار کا ہونا چاہیے کہ دور سے بھی کوئی داغ دھر نظر خہ آئے ملاحظہ ہومیرے حضور منظیم کی راہنمائی ۔ ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر والنی بتلاتے ہیں کہ ان کے ابا جی حضرت عمر بن خطاب والنی نظاب اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا بھرد یکھا کہ ای گھوڑے کوفروخت کیا جا رہا ہے ۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کوفروخت کیا جا رہا ہے ۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کوفریدیں آپ منظیم نے فرمایا:

''اسے مت خرید نا اور اپنا صدقہ واپس نہ لینا۔''

الله الله! بظاہر تو کوئی حرج نہیں کہ گھوڑا کھلی منڈی میں فروحت ہور ہا ہے۔ پیسے دے

کر بی خریدنا ہے۔ گرد کھنے والوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید اپنا صدقہ واپس لے لیا ۔۔۔۔ یہ کردار پر دھبہ ہے۔ چنانچہ غلط فہمی کی گنجائش پیدا ہی کیوں ہونے دی جائے اس طرح کا ہونا چا ہے ایک مسلمان کا کردار ۔۔۔۔ دوسری قباحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیچن والا رواداری اختیار کرے گا کہ دیا تو اسی نے تھا۔ اب رواداری میں جتنا ملتا ہے لے لیا جائے ۔۔۔۔۔الغرض! ان قباحتوں کے پیش نظر حضرت عمر شائٹ کا دل بھی مطمئن نہیں ہوا تبھی تو جائے ۔۔۔۔۔الغرض! من قباحتوں کے پیش نظر حضرت عمر شائٹ کا دل بھی مطمئن نہیں ہوا تبھی تو اپنے حضور شائٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے حضور شائٹ کے نے کی اسے صدقہ لوٹانے سے تعبیر کیا۔ اور صحح مسلم میں میرے حضور شائٹ کی فرمان کے مطابق دی ہوئی شے کو واپس لینے والا ایسے ہے جسے کتا تے کر کے چاشا ہے۔ لوگو! ایک مسلمان کا اخلاتی کردار بہت بلند دیکھنا جا ہے ہیں میرے حضور شائٹ کیا۔۔

# خزانچی کا اخلاقی معیار:

اخلاتی برتری کی ہی ایک اور مثال صحیح بخاری اور ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول مُکاثِیْلِم نے فرمایا:

یہ حقیقت ہے کہ دیانتدار خزائجی جواپنے مالک (یا امیر) کے تھم کے مطابق دل کی خوشی سے پورا پورا وے یہاں تک کہ جس کو دینے کا تھم دیا گیا ہے اسے دے دیتو اس خزا نجی کا شار دوصدقہ کرنے والوں میں سے ایک کا ہے (ایک وہ مالک یا امیر جس نے دینے کا تھم دیا اور دوسرایہ خزائجی جس نے دل کی خوثی سے تھم کی لقیل کر دی )۔

جی ہاں!عام حکومتی خزانجی ایسا کرتے ہیں کہ اوگوں کا ٹائم ٹال مٹول میں ضائع کرتے ہیں گویا اس نے اپنے باپ کی جائداد سے ادا کرنا ہے ۔ یہ خواہ مخواہ بخل کر کے اخلاتی ذہنیت کی پستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اللہ کا مجرم بن رہا ہے ۔۔۔۔۔ طالانکہ آخر کار دینا ہی پڑے گا۔۔۔۔دوسرا وہ خوش قسمت ہے کہ جو دل کی خوشی سے فوراً دیتا ہے ۔ اسے اس طرح

صدقہ دینے والا شار کرلیا جائے گا جس طرح کہ وہ مالک صدقہ دینے والا ہے جو اپنے مال سدقہ دینے والا ہے جو اپنے مال سے دے رہا ہے ۔۔۔۔۔ یوں میرے حضور منافیا اپنے امتوں کی تربیت کرتے ہیں ۔ کہ ایک مسلمان کی اخلاقی سطح بخل جیسے خسیس پن سے عبارت نہیں ہونی چاہیے بلکہ فراخ دلی کے حسن سے مزین ہونی چاہیے۔

الیی معمولی اور چھوٹی چھوٹی آلائشوں میں مبتلا ہونے کی بجائے مسلمان کواس قدر بلند اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ آلائشوں کی دلدل میں نہ دھنے بلکہ وسیع میدان میں تعاون کرنے والا \_ فراخ دل رکھنے والا ہونا چاہیے - کیسا .....؟ ہلاتے ہیں،میرے حضور مُلَّا ﷺ!

# شكر گزار اورنمك حرام:

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا اور ابو داؤد، كتاب الزكوة من عدر مايا:

جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کر دیا۔ عزت وجلال والا اللہ قیامت کے دن اس کا ایک دکھ دور کردے گا اور جس نے کسی مشکل میں گھرے شخص کے لیے آسانی کا سامان کر دیا۔ اللہ اس کے لینے دنیا اور آخرت میں آسانی کردے گا۔ اس طرح جس نے کسی مسلمان (کے عیبوں) پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس (کے عیبوں) پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک پردہ ڈال دے گا۔ یادر کھو! اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

قارئین کرام! بعض لوگ محس کش ہوتے ہیں۔نمک حرام ہوتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ گدھا جس کو اس کا مالک چارہ ڈالتا ہے۔ وہ اس چارے پر ہی مالک کا ایبا وفادار ہوتا ہے کہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں اس پر چارہ لاد دیا جاتا ہے تو وہ بغیر مالک کے اکیلا ہی گھر پہنچ جاتا ہے۔۔۔۔ میں ایک بار ملکہ ہانس کے قصبہ میں جمعہ پڑھانے گیا۔ قصبے میں راستہ تنگ تھا۔ دونوں طرف بڑی بڑی گندی نالیاں تھیں۔
سامنے گدھا ایک ریڑھی کو تھنچنے چلا آ رہا تھا۔ ریڑھی پر چارہ لدا ہوا تھا۔ گدھا اکیلا ہی تھا۔
مالک ہمراہ نہ تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا۔ گاڑی کو بچاؤ ڈرائیور نے بائیس سمت والا ٹائر نالی
نالی کے ساتھ لگا دیا۔ ادھر گدھے نے بھی ایسی ڈرائیونگ کی کہ اس کی ریڑھی کا پرلا ٹائر نالی
کے کنارے پر ہی آیا اور کار اور ریڑھی دونوں ایک دوسرے کو کراس کر گئے ....سبحان اللہ!
بیہ ہے وہ عقل جو اللہ نے ایک گدھے کو دی ہے ....اب آگر کوئی انسان کسی کا احسان پاکر
اگڑتا بھکوتا ہے تو وہ گدھے سے بدر جہا بدتر ہے ....اس کے میرے حضور ناٹیٹی نے خوب
فرمایا: میرے حضور ناٹیٹی کا فرمان۔ ابو داؤ د، کتاب الأدب میں دیکھتے اور آ داب سیکھیے،
فرمایا: میرے حضور ناٹیٹی کا فرمان۔ ابو داؤ د، کتاب الأدب میں دیکھتے اور آ داب سیکھیے،
تر نہ کی کتاب البر میں ملاحظہ سیجئے اور نیکی کاحسن ملاحظہ سیجئے میرے حضور ناٹیٹی نے فرمایا:
(دُمَنُ لَا یَشُکُو النَّاسَ لَا یَشُکُو اللّٰہ »

... ''جولوگوں کاشکر بیادانہیں کرتا وہ اللّٰد کا بھی شکر ادانہیں کرتا۔''

شکر کامعنی قدردانی ہے یعنی جو اپنے کسی محسن کی قدردانی نہیں کرتا وہ اللہ کی قدردانی کی کے کرے گا؟

جب کہ اللہ کے احسانات کی عظمتوں کے کیا کہنے اور پھر ان کی گنتی کا تو کوئی شار ہی نہیں نؤ جو انسان اپنے محسن کسی انسان کا شکر ادانہیں کرتا۔ قدر دانی نہیں کرتا وہ اللہ کے عظیم احسانات اور بے شار انعامات کی قدر دانی کیسے کرے گا .....؟ محسن نے تو مہر پانی کر دی اس پر اللہ مہر پانی کرے گا جیسا کہ میرے حضور تَاثِیْنِ نے فرمایا:

« اَلرَّاحِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرَّحُمٰنِ، اِرُحَمُوا اَهُلَ الْاَرْضِ يَرُحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ » "جو (بندوں اور جانوروں )پررهم كرنے والے بيں الله رحمان ان پررهم فرمائے گا چنانچة تم زمين كے رہنے والوں پررهم كروتم پروہ الله رهم كرے گا جو آسان ميں ہے:

ا مے محن کش! تیرے محسن نے تجھ پر دین کا احسان کیا۔ دنیا کا کوئی احسان کیا ۔۔۔۔۔ یہ تیرامحسن ہے۔ بتلا اس کی محسن کشی کرتا ہے تو تجھ سے بڑھ کر بداخلاق کون ہوگا؟

سب سے بڑے تیرے محسن تیرے مال باپ ہیں۔ تیرا استاذ ہے ان کی محسن کشی اور نمک حرامی کر کے تو نے اخلاق کی دھجیاں اڑا دیں ۔۔۔۔۔اب تیرا کیا ہے گا ۔۔۔۔؟ جلدی سے تو بہ کر لے اور ابوداؤد، کتاب الا دب میں میرے صفور شاہی کا فرمان سن لے!

تو بہ کر لے اور ابوداؤد، کتاب الا دب میں داخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی تکبرانہ چال چلنے والا۔''

#### احیمااخلاق اور جنت:

قیامت کا دن ہے۔ اعمال کا وزن ہورہا ہے۔ اخلاق کا وزن بھی ہوگا۔ اس کا وزن کتنا ہو گا۔ ابو داؤد، کتاب الادب میں ہے۔ ترفدی کتاب البر میں ہے حضور مُنَّ الْمِیُّمُ نے فرمایا: (( مَا مِنُ شَیءٍ اَنْقَلُ فِی مِیْزَانِ الْمُوْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنُ خُلُقٍ حَسَنٍ )) ''قیامت کے دن مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے بوھ کرکوئی شئے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔''

قار مکین کرام!خوش قسمت ہیں اچھے اخلاق والے جو وزن کروا کے کامیاب ہوگئے اور حضور نبی کریم ملاقظ کی خدمت میں پہنچ گئے ۔ ترندی کتاب البر میں ہے - میرے حضور ملاقظ نے فرمایا:

" إِنَّ مِنُ اَحَبِّكُمُ اِلَىَّ وَ اَقُرَبِكُمُ مِنِّى مَجُلِسًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمُ اَخُلاقًا " "" تم لوگوں میں سے جولوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور قیامت کے دن تم سب سے بردھ کرمجلس میں جو میرے قریب ہوں گے ۔ وہ ..... وہ لوگ ہوں گے جوتم لوگوں میں سب سے بردھ کراخلاق میں اچھے ہوں گے ۔''

قارئین کرام! آئے.....اب جنت میں خاص قتم کے محلات کا نظارہ کرتے ہیں۔ دنیا میں رہ کران محلات کی عظمت ورعنائی اور حسن وزیبائش کا تصور ناممکن ہے۔ تر مذی ، کتاب البر میں ہے۔ میرے حضور مُثاثِیْنا نے فر مایا!

''بلاشبہ جنت میں ایسے بالاخانے ہیں کہ ان کے ظاہر کو ان کے باطن سے دیکھا جائے گا اور ان کے باطن کو ان کے ظاہر سے دیکھا جاسکے گا۔ ایک دیباتی اٹھا اور پوچھنے لگا: ''اے اللہ کے رسول مُالِّیْنِمُ ایم کِل کس کے لیے ہوگا؟ فرمایا:

(( لِمَنُ اَطَابَ الْكَلَامَ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ اَدَامَ الصَّيَامَ وَ صَلَّى لِلَّهِ باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيَامٌ »

'' بیراس کے لیے ہے جس کی گفتگو دار باہو۔ کھانا کھلاتا ہو۔ روزے رکھنے کا عادی ہو، رات کواس وقت اللہ کی خاطر نماز پڑھتا ہو جب لوگ سورہے ہوں۔''

قارئین کرام! اچھے اخلاق والا جنت کے محل میں پہنچ گیا۔ اب محل والی بھی چاہیے۔ اللہ تعالی اچھے اخلاق کے بدلے میں ایک خاص الخاص محل والی بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھئے تر ندی میں کتاب البر اور ابو داؤد میں کتاب الا دب کا نظارہ .....خلق عظیم کے مالک میرے حضور مثالثظ نے بتلایا:

( مَنُ كَظَمَ غَيُظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنُ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ عَلَى رُوُو الْعَيْنِ شَاءَ » عَلَى رُوُّوسِ الْحَكَرِيْقِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ مِنَ اَكَّ الْحُورِ الْعِيْنِ شَاءَ » ثنجو غصاد الله عَلَاد الله عَلَاد الله عَلَاد الله عَلَا الله عَلَى الله الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا اللهُ الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله تعالى اسے قیامت كے روز تمام مخلوقات كے سامنے بلائے گا اور اسے اختيار دے گا كہ وہ حور عين ميں سے جونى حور جانے پيندكر لے۔''

قارئین کرام! حسن اخلاق کے سلسلہ میں پیارے حضور مُظَیِّم کا ایک اور فرمان ہے امام ابو داؤ د، کتاب الادب میں لائے ہیں ملاحظہ ہوں حسن اخلاق کے موتی جوجیرے ہیں میرے حضور مُظیِّم کے دہن مبارک ہے .....فرمایا:

( آنَا زَعِيُمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبُضِ الْحَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقًّا وَ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْحَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْكَذِبَ وَ إِنْ كَانَ مَازِحًا وَ بِبَيْتٍ فِي اَعُلَى الْحَنَّةِ لِمَنُ حَسَّنَ خُلْقَةً »

' دمیں ایک محل لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں جو جنت کی ایک سائیڈ پر ہوگا اور یہ اس محض کے لیے ہوگا جو تق پر ہونے کے باوجود جھڑا چھوڑ دے۔ جنت کے درمیان میں بھی ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگر چہ یہ جھوٹ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو ..... جنت کے ایک اعلیٰ مقام میں بھی ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس نے: "حَسَّنَ خُلُقَهُ" ایک مخل کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس نے: "حَسَّنَ خُلُقَهُ" ایک اخلاق کو خوبصورت ہنا لیا۔"

ارے فاکے بنانے والو! دیکھو! یہ ہیں میرے حضور نگائیل کے اخلاق۔ جی ہاں! یہ ہیں مناظر میرے حضور نگائیل کے اخلاق کے اخلاق کے اور سنو! جب تمہارے بروں نے میرے حضور نگائیل کو گالیاں دیں۔ اور جواب میں میرے حضور نگائیل نے دعا کیں دیں تو تب میرے اللہ نے ایے حبیب اور خلیل جناب محد کریم نگائیل کو مخاطب کرکے فرمایا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ القلم: ٤]

<sup>&</sup>quot;كياشك ہے كه آپ بهت بڑے اخلاق كے مالك بيں -"

#### حضور مَالِثَيْمُ اورحضرت عا نَشه رَبَالِثَهُا:

حضرت عائشہ را بھی ابو بکر صدیق را بھی کا بڑی لاؤلی اور بیاری بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ حضرت ام رومان والبھی ابنی بیٹی سے بصد پیار کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق را بھی تاجر تھے اور مالدار تھے اس لیے حضرت عائشہ والبھیا نازونعم میں پلی تھیں صحیح بخاری، کتاب النکاح میں ہے حضرت عائشہ والبھی بین کہ مجھے اللہ کے رسول نا بھی نے بتلایا:

(شادی سے پہلے) میں نے تہمیں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ (جناب جریل الیہ) استحصیں ریشم کے ایک فکڑے میں لپیٹ کر لائے ہیں اور مجھ سے کہدر ہے ہیں ۔حضور مُنَالَّا اللہ اللہ اللہ کی طرف سے تیرے چیرے سے پردہ ہٹایا تو وہ تو تھی ..... یہ دیکھ کر میں کہنے لگا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو وہ اس خواب کو پورا کردے گا۔''

جی ہاں! پغیبر کا ہر خواب اللہ کی طرف نے وقی ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ میں نبوت کے آخری سال حضرت خدیجہ ڈٹاٹھا فوت ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھا نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضور نبی کریم ٹاٹھی ہے کر دیا۔ پھر جب مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تو حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کو علاقائی تبدیلی کی وجہ سے بخار ہوگیا جس کی وجہ سے قدرے کمزور ہوگئیں۔ چنانچہ ابوداؤد کتاب الطب میں ہے حضرت عائشہ ٹاٹھہیان فرماتی ہیں کہ:

"میری والدہ نے چاہا کہ بیں موئی تازہ ہو جاؤں تا کہ مجھے اللہ کے رسول مُنْ لِیْجُم کے اللہ کے رسول مُنْ لِیْجُم کے گھر بھیجا جا سکے گر مجھے ان کی خواہش کے مطابق فائدہ نہ ہوا تو انھوں نے مجھے ککڑی (خود رہمکین خربوزہ) اور کھجور ملا کر کھلایا تو اس سے تو میں خوب موثی تازی ہوگئی۔"

جی ہاں! مدینه منورہ میں حضرت عائشہ ڈاٹنو کی زخصتی ہوگئی اور پھر مدینه کی ساری زندگی میرے حضور مُلَاثِیْم نے حضرت عائشہ ڈاٹنوا اور باقی از واج مطہرات کے ساتھ گزار دی ..... آپ سالیق نے ہر قابل ذکر قبیلہ کے اندر شادی کی۔ یوں سارا عرب آپ سالیق کا رشتہ دار بن گلی کے اندر شادی کی۔ یوں سارا عرب آپ سالیق کا رشتہ دار بن گیا تھا م بن گیا۔ اسلام کے بھیلنے میں اس رشتہ داری نے اہم کردار ادا کیا .....حضرت عائشہ شاہ تا تھا از واج مطہرات میں واحد کنواری خاتون تھیں باتی سب بیوہ اور مطلقہ تھیں۔حضور نبی کریم ساتھ سب سے براح کر محبت تھی لیکن ظاہری سلوک سب کے ساتھ کیاں تھا۔

## اييخ رب كى جانب:

آپ تالیق جب بیار ہوئے تو بیاری کے آخری دنوں میں آپ تالیق نے اپنی ازوائی مطہرات سے اجازت لے کی کداب وہ حضرت عائشہ ٹالٹیا کے ہاں ہی تھہریں گے - ہرایک کے پاس روزانہ تشریف لے جانے کی سکت نہ تھی صحیح مسلم ، کتاب السلام میں ہے حضرت عائشہ ہلاتی ہیں کہ!

''ہم میں سے جب کوئی انسان بیار ہوتا تو اللہ کے رسول مُنَّاثِیْ اپنا دائیاں ہاتھ مبارک اس پر چھیرتے اور فرماتے۔''

( اَذُهِبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَآءَ اللَّ شِفَآءَ اللَّا شِفَآؤُكَ شِفَآءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا »

''ا بے لوگوں کے پروردگار! بیاری دور فرما دے، شفا دے دے۔ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کہیں شفانہیں ہے۔ ایسی تندر تی عطا فرما دے کہ کوئی مرض باقی نہ چھوڑے۔''

اب جب اللہ کے رسول طَافِیْنَ بِحار ہوئے بھر بیماری زور بکڑ گئی تو میں نے آپ طَافِیْمُ کا ہاتھ مبارک بکڑا اور ارادہ کیا کہ یہی دعا پڑھوں اور آپ طَافِیْمُ کا ہاتھ آپ کےجسم اطهر پر بھیردوں تو آپ طَافِیْمُ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یوں کہا: « اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى »

'' اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور مجھے اعلیٰ ترین دوستوں (جبرائیل، میکائیل، اور انبیاء کرام ) کے پاس لے جا۔''

حفرت عائشہ ری ہیں تھا تی ہیں کہ پھر جو میں نے آپ مگا ہی اگر ف دیکھا تو آپ مگا ہی آ تو جا کیکے تھے۔

قار کین کرام! میرے حضور منافظ کو لینے والے آگئے تھے۔اب ہاتھ پھیرنے اور دم کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ لہذا میرے حضور منافظ کی جلدی سے اپنا ہاتھا چھڑ وایا اور اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ..... پچھ عرصہ بعد ہماری روحانی مال حضرت صدیقہ کا کنات والله بھی چلی گئیں .....میرے حضور منافظ کی معدیقہ کا کناہ والله کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلی ترین محلات میں ہیں .....ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے اخلاق کے ایسے نمونے چھوڑ گئے ہیں کہ انسانیت ان نمونوں کو اپنائے گی تو فرشتہ سیرت بن جائے گی ....مندموڑے گی تو درندوں سے بھی بدعادت بن جائے گی۔

اے مجان رسول مُنَاقِيْظِ مِيں نے اپنے قلم سے اپنے حضور مُنَاقِیْظِ کی پاک سیرت کے جو مناظر وسین قلمبند کیے ہیں۔ یہ جواب ہے خاکے بنانے والی اس گتاخ دنیا کوجس نے ہمارے دلوں کوغم واندوہ سے دوچار کر دیا ۔۔۔۔میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے مولاعز وجل کی کہ دیسے اس قرض کو چکا دول جو عالم اسلام کے ذمہ ہے ۔۔۔۔۔ایک ادنی سامحب رسول مُنَاقِیْظِ کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پرچھوڑتا ہوں ۔۔۔۔اور اپنے رب تعالی کے حضور مُناقیظِ دعاکے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔۔۔۔۔اور اپنے رب تعالی کے حضور مُناقیظِ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔۔۔۔آ ہے! میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے!



# سجدهٔ شکراور دعا

میرے اللہ، میرے مولاعز وجل تبارک و تعالی تو رحمان ہے، منان ہے اور تو حنان بھی ہے لئے پال بھی تو ہے لئے پال بھی تو ہے محد کریم مَثَالِیْم تیرے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں وہ جمیں بتلاتے ہیں!
اَقُرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبُدُ مِنُ رَّبَّهٖ
وَ هُو سَاجِدٌ فَا كُثِرُوا الدُّعَاءَ

[أبو داوُّد، كتاب الصلوة]

''سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے اپنے رب کےسب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں بہت زیادہ مانگا کرو

اے اللہ! تیرے پیارے حبیب تالیظ پھر یوں کیا کرتے تھے:

« أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ »

ر ابو داوِّد، كتاب الجهاد ]

''جب ان کے پاس خوتی کی خبر آتی یا آپ تالیا کو بشارت دی جاتی تو آپ تالیا الله کاشکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔''
اے اللہ! بس تیری ہی تو فیق سے یہ کتاب کھمل ہوئی ہے
میں تیری سرکار میں آگیا ہوں
میں تیرے دربار میں گر پڑا ہوں
میں تیری جناب میں سجدہ ریز ہوگیا ہوں
میں نے تیرے آستانے پہ ماتھا رکھ دیا ہے
میں نے چوکھٹ پہ پیشانی خاک آلود کر دی ہے
میں نے ناک زمین پررگڑ دی ہے

[ابن ماحه، كتاب السنة ]

﴿ رَبِّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَإِلَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾

ر آل عمران: ٨]

[ ابو داود، كتاب الصلاة ]

''رب ہمارے! مدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ا بن جناب سے رحمت عطا فرما دینا۔ کیا شک ہے کہ دا تا تو ہی ہے۔''

> ہم فقیر ہیں ما تَكُنّے والے *گدا* ہیں تجھ ہے ہی مائلتے ہیں اس طرح ما نكته بين جس طرح حبشه كالبلال ولانفؤ ما نكتاتها یہ ہندمنورہ کی ایک خاتون نے ہتلایا ہے اس خاتون کاتعلق انصار کے قبیلے بنونجار سے ہے کېتي بېن: مسجد ( نبوی ) کے گرد جو گھر تھے میرا گھر ان گھروں میں سب سے اونجا تھا حضرت بلال وللشفاس گھر کی حبیت یہ فجر کی اذان کہتے تھے وہ سحر کے وقت ہی یہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے صبح صادق کو دیکھتے رہتے تھے جونهی سحرکی سفیدی نمودار ہولی وہ اے دیکھتے اور انگرائی لیتے پھر کہتے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱحُمَدُكَ ٱسُتِعِينُكَ عَلَى قُرَيْشِ ٱنْ يُقِيمُوا دِيْنَكَ

اے اللہ! میں تیری تعریف کرتا ہوں قریش کےمعاملے میں تجوہ ہی سے مدد مانگیا ہوں وہ تیرے دین کوقائم کرنے والے بن حائیں ال گھر کی مالکن انصاری خاتون کہتی ہیں: به جملے کہہ کرحضرت بلال ڈالٹنڈ اذان نثروع کر دیتے میں اللہ کی تتم کھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ بلال رہائٹہ نے کسی رات بھی ان کلمات کو جھوڑ ا ہو اے اللہ! ہم بھی دعا کرتے ہیں تیرے حبیب مُثَاثِیم کے بلال ڈاٹٹو کی طرح تیرےحضور فریاد کرتے ہیں ظلم و زوال کی رات کمبی ہوگئی اسلام کا سپیدهٔ سحرنمودار کر دے امریکیوں کواسلام کا پاسبان بنا دے پورپ کے گوروں کو دین کا انعام دے دے آسٹریلیا کو پیارے محد مُلَیْظِ کا والا وشیدا بنا دے

الله الله! اتن ديرينه كرناكه آس اوراميد كا دها گا لوك جائے پيارے مصطفیٰ مَنَّ اللهُ عَلَى آواز آتی ہے ابن ماجہ كے صفحات سے آتی ہے ابن ماجہ كے صفحات سے آتی ہے دروازے سے آتی ہے

رہ بے میرے معنور تاہیے کے بھی اور اس کے خیرہ ضحور کا اس کے بندوں کی ٹوٹی امید پر ہنتا ہے کہ کا کہ اس کی جانب سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے میرے مولا! ہم مان گئے میرے مولا! ہم مان گئے تیرے بیارے حبیب مالی گئے کی بات پرایمان لے آئے اللہ! اب دنیا تبدیل کر دے حضور مالی ہے کی پر رحمت سیرت کو دنیا کا سائبان بنا دے دھوپ سے بچالے دھوپ سے بچالے دھوپ سے بچالے

اسلام کی ایسی بازشیم چلا دے

جوپیار ہے میرا گال تعپتھیا دے

وہ دیکھو! آیک قافلہ مدینہ کی جانب چلا آ رہا ہے
اس قافلے کا منظر صحیح بخاری کے صفحات پر نظر آ رہا ہے
حضور مُثَاثِیْمُ اونٹنی پہسوار ہیں
اونٹنی کا نام'' عضباء'' ہے
کوئی نہیں جواس ہے آ گے بوھ جائے
حضرت انس ڈاٹیئی تلاتے ہیں
ایک دیباتی اونٹ دوڑا تا آ گے بوھ گیا
عضباء بیجیے رہ گئ
صحابہ ڈنائیمُ نے برا منایا

مراللہ كے رسول تَلَيُّمُ نے فرمایا! إِنَّ حَقَّا عَلَى اللهِ اَنُ لاَّ يَرُفَعُ شَيْعًا مِنَ اللَّهُ نُيا إِلاَّ وَضَعَهُ [ كتاب الرقاق] مَك وشبہ سے بالا بیر حقیقت ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم كرليا ہے دنیا میں جو بھی عروج پہ جاتا ہے اللہ اسے نیچا وكھا كے رہتا ہے اللہ اسے نیچا وكھا كے رہتا ہے

میرے اللہ! میں نے دیکھ لیا
تواضع کے دروازے سے جھا نک کر میں نے
تیرے پیادے مصطفیٰ مُنگینی کے اکسار کو دیکھ لیا
میں قربان تیرے بیارے حبیب مُنگینی پر
سٹاہ مدینہ ہوکر جضوں نے تواضع کا اظہار فرمایا
دہتی دنیا تک تیرے دستور سے ہمیں آگاہ کر دیا
میرے مولا! تیرے پیادے مصطفیٰ مُنگینی کے فرمان نے
میری امیدوں کو جوان کر دیا
میرے حوصلوں کو جوان کر دیا
ادادے کو کو و گراں بنا دیا
ہاں ہاں! تیرے اس بیارے نبی مُنگینی کے فرمان نے
جوارادوں کے اس قدر کیا ہے کے کہ!

المريم منور تلكم كي المراجع ال

ہاں۔اےاللہ! تیرے مصطفیٰ مُثَاثِیْ کے ایسے پیروکاروں نے ہی قیصر وکسر کی کوتہہ و بالا کر دیا تھا

اے اللہ! پید مبارک یہ بندھی پٹی نے ہر دور میں ہرمسلم کو کو و گراں بنا دیا تیرے صبیب مالی کی زندگی میں ہی په وقت بھی آیا کے بے سارے مشرک قریثی مسلمان ہوئے بلال ولا تُنْهُ كَي دعا برآئي تہمی تو وہ تیرے مصطفیٰ مُنَافِیْم کے ہمراہ کعبہ کے اندر گئے ابن ماجه كا" باب الملاحم" و كيمنا بول اے اللہ! تیرے مصطفیٰ مُثَاثِیُمْ نے فر مایا ہے إذا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ جب بوی بوی جنگیں ہوں گی يَعَتُ اللَّهُ بَعُثًا مِّنَ الْمَوَالِي الله نومسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا هُمُ أَكُرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے

وَ أَجُوَدُهُ سِلاَحًا

ان كا اسلح سب سے اعلى شكينالوجى كا حامل ہوگا يُويَّدُ اللهُ بهمُ الدِّينَ

الله ان کے ذریعے سے دین کوطاقتور کر دے گا

اے میرے مولا! میری اس کتاب کو گستاخانہ خاکول کے جواب کو میرے حضور مُثَالِّیْلُ کے رویے کو

> . ایک سبب بنا دے

> > ان لوگوں کے اسلام کا

جن کا بتا تیرے مصطفیٰ ٹائٹی نے بتایا ہے

میرےمولا!اک اور بجد ہُ شکر تیرے دربار میں

تیرا اسلام کس قدرعظیم ہے سے

جوبھی اس کا پرچم اٹھالے

تیرے حبیب محمد کریم مَثَاثِیْن کی محبت واطاعت کا نعرہ لگا لے

وه عربی ہو یا عجمی

امریکی ہو یا پور پی مذابقہ مستقبار

افریقی ہویا ایشیا کی س

کالا ہو یا گورا سرخ ہو یا گندمی

سرن اویا سدن ہر مسلم یہی کہے گا

يەمىرا بھائى ہے

اس لیے کداس نے کہد دیا ہے
''محمد مُنالِیْنِ ہمارے رسول ہیں۔''
اے اللہ! چھر میں کہد دوں
ای اللہ! چھر میں اب آیا ہی چاہتا ہے
اک ذرا صبر کہ سیرت کا سائبان چھایا چاہتا ہے

﴿ وَاخِرُ دَعُونِهُمْ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

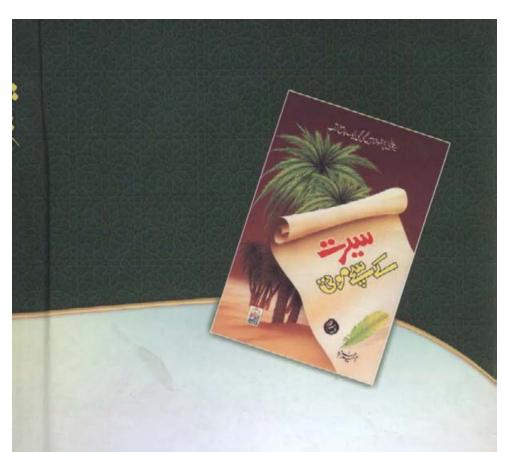

اسلام كى نشواشاعت كاعالمى مركز الماري المار

Ph: 92-42-7230549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com